#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

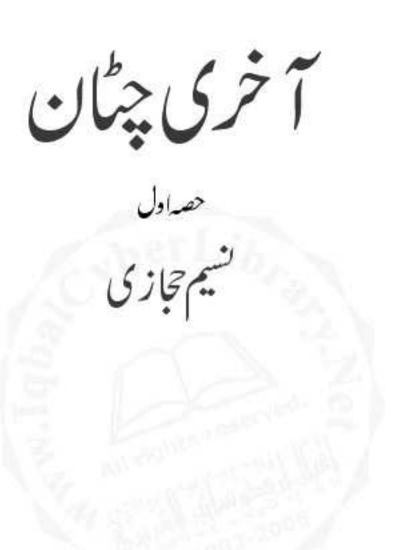

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

## فهرست

| 03  | پیش لفظ<br>بیش لفظ       |
|-----|--------------------------|
| 40  | پېهلاحصه بغدا د          |
| 72  | طاہرکے نئے دوست اور دشمن |
| 97  | صفيه                     |
| 118 | قاسم كاانتقام            |
| 139 | طاہر بن بوسف             |
| 155 | حصه دوم خلفیه کاایلجی    |
| 172 | ایکانشاف                 |
| 188 | تيمور ملك                |
| 215 | ثر یا                    |
| 237 | سپاہی کی بیٹی            |
| 259 | سیا ہی اور تاجر          |
| 275 | دعو <u>ت</u> عمل         |

## بي<u>ن</u> الفظ

'' آخری چٹان' کامسودہ کمل ہو چکاتھا۔ بیرداستان لکھنے وقت ہیں ہو چا کرتا تھا کہ شاید چٹگیزی دور کے مؤرفیین نے جن کے بیانات سے ہیں متاثر ہوا ہوں ،
تا تاریوں کے مظالم بیان کرنے ہیں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو،لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف ایک سال کے بعد ہیں اپنے گھر کو وحشت و ہر ہر بہت کی اس آگ کی لیسٹ ہیں و یکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کوجلا کر را کھکر دیا تھا۔

چنگیزی دورکاایک مؤرخ لکھتا ہے کہ اگر میں تا تاریوں کے تمام مظالم بیان کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی تسلیس مجھے جھوٹا کہیں گی،اور آج میں محسول کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کی آنے والی تسلیس بھی اپنے ان اسلاف کے کارنا موں کو جھٹا اکیں گی جھوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں ایک سنظیاب کا اضافہ کیا ہے۔

مشرتی پنجاب کے واقعات جس قدرالمناک ہیں ،اسی قدرسبق آموز بھی ہیں ۔ ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں واخل ہو چکے ہیں ۔اس مرحلے پرایک صحیح قدم ہمیں اوج ٹریا تک اورایک غلط قدم تحت الوری تک پہنچا سنا

اگر ہم چاہیں تومشر تی پنجاب کے شہیدوں کاخون بے بسی کے آنسوؤں سے دھوڈ الیس اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کاروشن ترین ہاب ککھڈ الیس

ان وا قعات ہے قوم کے ان ورومندوں کی آئٹھیں کھل جانی چاہئیں جواس

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے "تا زہ بیان" اور "نئی قرار دادیں" کافی سمجھتے ہیں۔ اگر کل تک انھیں کوئی خوش فہی تھی تو آج وہ دور ہو جانی جا ہے ۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تا تا ریوں کا سیلاب بخارا اور بغداد کونا ہو دکرتا ہوام صرتک نہ جا پہنچتا۔ وہ الفاظ جن کی تا ئید کے لیے شمشیر نہ ہو ہسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے اور وہ قلم جوخون میں تیرنا نہیں سکھتا، تا ریخ کے صفحات پر کوئی یا ئیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے۔

" آخری چٹان" ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہم اپنے مال کے خدوخال دیکھ کراپے مستقبل کوسنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی ۔

''آخری چٹان''میں قوم کے ان نوجوا نوں کو پیش کرتا ہوں جنھوں نے اپنے کندھوں پریا کستان کی عظیم الشان تعمیر کابو جھا ٹھایا ہے۔ ''

تسیم حجازی لا ہور،۱۱۲ کتوبر<u>ے،۹۴</u>ء میر چھر چھ

# پہاا حصہ یوسف بن ظہیر

صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریگ زار جھیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹلنے والی انسانبیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی، وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔

اس دن جب آمند کے لال ،عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلت کے بوتے کانام محمر مجویز کیا جارہا تھا،مصورہ طرت دنیا کے نقشے میں ایک نیارنگ بھر رہا تھا۔قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کومونپ رہی تھی اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیاباب لکھ رہے تھے۔رحمت کے فرشتے ،غلای اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسا نہیت کوحریت اوراخوت اور مساوات کا مبتق دے رہے تھے۔

عرب کے صحراتشیں لات وہبل کوتو ڈکراٹھے اور ونیا پر رحمت کی گھٹاہن کر چھا گئے اوران کے لو ہے نے ہر لو ہے کا کاٹا۔ان کی تہذیب ، تمدن اوراخلاق نے ہر تہذیب ہرتمدن اور ہراخلاق پر فٹے حاصل کی ۔انھوں نے ونیا سے فساد کے ورخت کی جڑیں کا ٹیمیں اور ہاغ آدم میں اپنے خون سے سلح وامن کے ورخت کی آبیاری کی جڑیں کا ٹیمیں اور ہاغ آدم میں اپنے خون سے سلح وامن کے ورخت کی آبیاری کی ۔کفر کی تاریکیاں وو پہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں ۔قیصر و کسرای کے استبدا و کے کل مسار ہو بچکے تھے ۔غازیان اسلام کی فتو حات کا جھنڈ ااکی طرف کوہ البرز کی ہرفانی چو ٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے بیتے ہوئے ریگ زاروں میں البین لہرار ہا تھا۔ان کے گھوڑ سے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں البین کے دریا وَں کا یانی بی رہے تھے۔تیرہ سو براش کے بعد آج بھی ایک مورخ جیران ہو

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

کریہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کوسمٹنا سکھاویا تھا؟

یہ ایک انقلاب تھا۔ایک روشن انقلاب ۔قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کوستاروں کی چیک عطا کی اورانھیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بھیر دیا

کیکن جھسوسال کے بعد ایک اور انقلاب آیا ۔ایک تاریک انقلاب!شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کاکئی صدیوں تعاقب کیا تھا۔ جاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گونی میں بناہ لے چکی تھی ۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جے عرب کے بانی سے بجھایا جاچکا تھا۔صحرائے گونی کی ٹھنڈی ریت میں دب کرسلگ رہی تھیں اور جیسو برس سے اس انتظار میں تھیں کہڑمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں ۔حقیقت بیہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگھر ہے تھے اور کفر کی آگ جے سو برس اس لیے د بی ہی کہ قرون اولی کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے بانی کے چھینٹوں کا کام ویتی رہیں ۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھو کھلے محل بھی ا**ں ق**وم کے نا قابل تسخیر قلعے دکھائی ویتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی چری میں ونیا کے بڑے بڑے جاہر ہا وشاہوں کے تاج اپنے یا وَل تلے روند ڈالے تھے ۔قریباً جے سوسال کے بعد جبر واستبدا دی وہ ہوس جوروم و ایران کی سطوت کے کھنڈروں میں سورہی تھی ،صحرائے گونی کے ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئی ۔اس چروا ہے کانا متموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا کاوہ فاتح جس کے اقبال کاسفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفا نوں کی رہنمانی تھی ۔اسی چنگیز خاں کی قیاوت میں منگولیا کے

وحثی قبائل ایک آندهی کی طرح الحقے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے ونیا کے

چاروں طرف چھا گئے ۔ چھسو ہرس قبل جو با ول صحرائے عرب سے نمو وار ہوئے
سے، انھوں نے باغ آوم ہر رحمت کے موتی نچھا در کیے تھے لیکن چھسو ہرس بعد
صحرائے گوئی سے جو آندهی نمو وار ہوئی ۔ اس میں با ولوں کے بجائے پھٹے ہوئے
آتش فشاں پیاڑوں کا وھواں تھا اور اس وھو کیں کے با ولوں کے لحاف میں اس
آتشیں ماوے کا بے بناہ سیا ب بتھا، جوشہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزرگیا ۔ بابل،
نیوا اور پوئی آئی کے کھنڈر و کی کرانسان کی روح قدرت کے جن تخر بہی عناصر کی
ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے ۔ وہ تا تاریوں کے آتشیں طوفان کے سامنے بے
حقیقت بن کررہ جاتے ہیں ۔

**(۲)** 

مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کا افواج کاطریق جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تا تا ریوں کے پاس گھوڑوں کی کی نہتی۔ بھیڑ بکر یوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے برجا نور کا گوشت کھاجاتے تھے۔ صحرائے گوبی بیس شہروں اور بستیوں کانا م نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہوجاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نگلتے اور جب تک ان کے موئی گھاس کا آخری تکا تک نہ چر لیتے ، وہ وہ بیں رہتے اور پھر جب کوئی مسافر کہ پہنام ویتا کہ فلال مقام پر بارش کے چند چھینے پڑے بیل تو وہ ادھر کارخ کے سافر کہ پہنام ویتا کہ فلال مقام پر بارش کے چند چھینے پڑے بیل تو وہ ادھر کارخ کے سافر کہ پہنام ویتا کہ فلال مقام پر بارش کے چند چھینے پڑے بیل کی دوسرے قبیلے سے میٹے بھیڑ ہوجاتی اور طاقت ورائے کم کرور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے مطرفر میں کے دن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے علاوہ اس کے ذن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے علاوہ اس کے ذن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے علاوہ اس کے ذن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے علاوہ اس کے ذن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے علاوہ اس کے ذن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے

متحد ہوکر کسی طاقت ورآ وی کواہنا امیر بنالیتے تھے۔ سر دیوں میں شال کی سر دہواؤں سے یہ تمام علاقہ کر ہ زم ہرین جاتا۔ ریت کے تو دوں پر برف کی چا در بچھ جاتی۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سو کھ جاتا اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارہ کرتے۔ بھی بھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کرلے جاتیں اوران کے مویشیوں کوادھراُدھرکر دیتیں۔

فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا ویا تھا۔ وہ کئی کئی ون تک کھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن بھو کے رہ کرلڑ سکتے تھے

چنگیز خان نے بڑے بڑے برے سر داروں کی سرکونی کرنے کے بعد انھیں اپنامطیع فرمان بنالیا ۔ پھر خانہ بدوش تا تا ریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے، جہاں لہلہاتے باغات ہر سبز کھیتناں اور سدا بہار جرا گاہیں تھیں ۔لوٹ مار کی ہوں نے تمام خانہ بدوشوں کو چھٹیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ۔ تا تاری ہمسایہ مما لک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھیٹے اور وہ اقوام جنھیں پر امن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ،ان کے حملوں کی تاب نہ لاسکیں ۔ چند برس میں چھیز خان کی افواج شال اورمشرق کے کئی مما لک ہر قبضہ کر پیکی تھیں ۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتو حات کی رفتار پرجیران تھیں ۔و ہا بیک ایک دن میں گئی گئی منازل طے کرتے اور بیک وفت کی مقامات ہے دوسر ہے مما لک پر بلغار کر دیتے ۔ان مما لک کی افواج حملہ آوروں کورو کنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتیں ، چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کرشہروں اوربستیوں پر قبضه کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتیں لیعض او قات یوں بھی

ہوتا کہ سی ملک کا سیہ سالارتا تاریوں کی پیش قندمی سے باخبر ہوکران کاراستہ رو کئے کے لیے سرحد میریز اؤ ڈال ویتا۔اس کے جاسوس اسے ہرروز یہی خبر دیتے کہ حملہ '' وروں کارخ اس طرف ہے لیکن ایک صبح کوئی ایمجی بیہ پیغام لے کر آ جا تا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سر حدعبور کر کے دار انحکومت پر قبضہ کرلیا ہے۔ تا تاریوں کی جیرت انگیز کامیا بی کارازان کی رفتار میں تھا۔وہ کھوڑوں کی ننگی پیچے برسواری کرتے تھے ۔ ہرسوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے ۔ جب ایک کھوڑا تھک جاتا تو سوار دوہرے کھوڑے ہر بیٹھ جاتا ۔ بلغارے وفت سوار کواگر بھوک محسوں ہوتی تو وہ کھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کے چند کھونٹ چوں لیتا ۔ لیے سفر میں بھی تا تاری اینے ساتھ بہت تھوڑ اسامان رسدا محاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو کھوڑے کھا لیتے اوررائتے کے شہروں اور بستیوں سے مو کیثی چھین لیتے ۔اگرنسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیا رڈال ویتے تو تا تاری صرف ان لوگوں کو آل کرتے جنھیں سیا ہیا نہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سیاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بےحرمتی کرناا بناحق سمجھتا تھا۔

اگر کوئی شہر مزاحت کے بعد فئے ہوتا تو مکانوں کوآگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو مثل کر دیا جاتا۔ ہرفوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فئے کی یا دگا بھیر کرنے کا تھکم دیتا اور تا تاری سپاہی نوجوا نوں کے علاوہ بچوں ، بوڑھوں اور عور توں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے ۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا ، اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا ۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات ہر جھ مُڑا بھی ہوجا تا کہ تمہمارا مینارا ندر سے کھو کھلا ہور نہ آج میری فوج نے زیا دہ سرکا نے ہیں ۔ کہ جہارا مینارا ندر سے کھو کھلا ہور نہ آج میری فوج نے زیا دہ سرکا نے ہیں ۔ بیدہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عربت ناک تاہی مقدر ہو پکی تھی ۔

اس عالم اسلام کی تباہی ، جوانتشاراور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنٹی چکا تھا۔ان مسلمانوں کی تباہی جو عفلت کی نیندسور ہے تھے ، جواحکام البی پرعمل پیرا ہونے ک بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تاویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔

**(**m)

مدینے سے کوئی ڈیڑھ کوئ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ہستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شخیے احمد بن حسن قر آن وحدیث کا درئ دے رہے تھے۔طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوااور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔

طاہر کی عمر کوئی ہائیس سال کے قریب تھی۔اس کے دراز قد ، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجہ کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگا ہوں میں عقاب کی سے بہا کی اس کی ذہانت کی آئینہ دارتھی۔

احمد بن حسن نے سوال کیا۔" تیار ہوآئے؟"

"جى بان! مين مي جان سے رخصت مو آيا مون" \_

احمد بن حسن نے شاگر دوں کورخصت کیا اوراٹھ کرنو جوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔

مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ جوسفر کے لیے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گرون پر تھیکی دی۔ کھوڑے نے گرون اٹھا کی مکان کھڑے کر لیے اورا گلاسم زمین پر مار نے لگا۔ کھوڑے نے گرون اٹھائی ، کان کھڑے کر لیے اورا گلاسم زمین پر مار نے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا۔" تہارا کھوڑا

کہدرہا ہے کہ وطوب تیز ہورہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو! طاہر! میرے ذہن میں اس وفت کوئی الیی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا۔ بغدا وتہبارے لیےایک نئی دنیا ہوگی ۔وہاںتم جیسے نوجوان کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں ۔حا ہوتو اس باغ کے کانتو ں سے الجھ کررہ جاؤ۔ حا ہوتو اپنا وامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھرلو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے ۔ کیکن اب برائیاں زیا دہ ہورہی ہیں اورخوبیاں تم شہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا میڑے گااور کئی حوصلاتسکن مراحل ہے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میر اخط پڑھ کریقینا تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے ۔اورممکن ہے کہان کی مدوسے تم دربارخلا دنت تک رسائی حاصل کرسکو ۔ دربارخلا دنت برتز ک اورابرانی امرای کا غلبہ ہے ۔و ہتمہارا راستہ رو کنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ۔لیکن مجھے تہہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے ۔تم علم کے ممرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو۔ مدینے کے بہترین دماغ تنہاری ذہانت مر رشک کرتے ہیں ۔مومن کی زندگی کا دوسرا جو ہرسیہ گری ہےاورتم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو ۔اس وفت عالم اسلام کوتمہارےعلم سے زیا وہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔بغداد میں قاضی نخر الدین تمہارے لے بہترین رہنما ثابت ہوں گے ۔اگران کے وسلے سے تم کوئی بلندمر تبہ حاصل کر لوتو ہیہ بات یا در کھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔خدا کی خوشنو دی کوخلیفہ کی خوشنو دی ہر مقدم سمجھنا اور ہمیشہ خیال رکھنا کہتم عبدالملک بننے کے لیے ہیں،عبداللہ بننے کے لیے بیدا ہوئے ہو۔اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر مرین آدمیوں میں شار کیے جاؤ گے ۔ میں نے ان جواہرات میں ہے ایک ہیراایک جوہری کو دکھایا تھااوراس کے مجھے بتایا تھا کہ کہ اس کی قیمت دیں ہزار وینار ہے کم نہیں ۔ میں نے ان میں سے یانچ بڑے بروے

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

ہیرے رکھ لیے ہیں ۔وہ میرے پاس امانت رہیں گے ۔اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔اگر تمہیں اعتر اض نہ ہوتو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خریدلوں؟"

نو جوان نے کہا۔'' مجھے آپ نے مجبور کیا ہے در ندمیں تو اتنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا''۔

شیخ نے کہا۔اس کے متعلق کافی بحث ہو پیکی ہے اور بغداو جا کرتم ہیں محسوں ہو گا کہ میری رائے شیخ تھی ۔ ہاں اس دولت سے کہیں زیا دہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار ہے اور تم اس کا حق اواکرنا جانے ہو۔اب چلوتم ہیں وہر ہورہی ہے۔۔۔۔۔امین کہاں ہے؟''

''وہ میر ہے ساتھ جانے پر بھندتھا۔ میں نے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔'' گھوڑے کی ہاگ بکڑتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن شیخ نے مصافحے کی بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دینے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگایا۔

''میرے بیٹے!اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' تنہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آز ماہوگ ۔خدا تنہارے نیک ارادوں میں برکت دے'۔

احمد سے بغل گیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہدکر مصافح کے لیے دوبار ہاتھ بڑھایالیکن احمد نے کہا۔ ''تم کھوڑے ہرسوار ہوجاؤ!''۔

''نی کہہ کرنو جوان نے کھوڑے سے ا اتر نے کی کوشش کی لیکن شخ نے اسے ہاتھ سے رو کتے ہوئے کہا۔ بیٹا! مجھے ایک مجاہد کے کھوڑے کی ہاگ بکڑنے کی سعاوت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبڑا سامہ بن زید کے گھوڑ ہے کی ہاگ تھام کراہناسر مبارک فخر سے او نیچا کر سکتے بھو بھے بھی آج اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ بردھا ہے میں میر نے نجیف ہاتھا گرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن ان میں تہارے گھوڑ ہے کی ہاگ تھا منے کی قوت ابھی ہاتی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بردھا ہے میں اپنے بچول کے گھوڑوں کی ہاگ بکڑ کرانھیں میدان جہادکاراستہ دکھاتے ہیں۔''

احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ بکڑے ہوئے نخلستان سے باہر نگلے۔ وہ کچھ دوراوراس کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن طاہر نے کہا۔'' آپ زیا وہ تکلیف نہ سیجئے ، مجھے اجازت دہجئے''۔

احمد بن حسن نے کھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں ویتے ہوئے کہا۔"طاہر!

میں نے سنا ہے کہ بغدا دکے درختوں کی چھا وک بہت ٹھٹڈی ہوتی ہے۔ بیٹا وہاں جا
کرسونہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا۔ وہ بہت سیدھا آ دمی ہے۔ بغدا دکے امراء
کے ہوشیار اور چالاک نوکروں ہے اس کا مقابلہ نہ کرنا ۔ اس کی سادگی بھی بھی
حمافت کی حد تک پہنچ جاتی ہے کیکن اس کی بہا دری اور ایٹاراس کی ہرکوتا ہی کی تلانی
کرتا ہے۔''

طاہر نے کہا۔'' آپ اطمینان رکھے، میں اسے ابنا بہترین دوست سجھتا ہوں

احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر کھوڑ ہے کی باگ جھوڑ دی۔ ( ہم )

طاہر بن بوسف اس زمانے میں بیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ابونی کی تکوار عالم اسلام کی طرف بورپ کی عیسائی طاقتوں کی بلغار رو کے ہوئے تھے۔ گزشتہ صدی میں ترکان عجوق نے ایک طرف بغداد کے عباس خاناء کی قیادت میں آرمینیا

، ایشائے کو چک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی اور دومری طرف باز

نطینی سلطنت سے بخیرہ وم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے سالایہ میں عجوتی مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔

میں عجوتی ترکوں نے بازنطینی افواج کو ملاز جروکے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔

سلجوتی ترکوں کی بردھتی ہوئی طاقت سے خوفز دہ ہوکر بوپ اربین ٹائی نے بوپ کی سلجوتی ترکوں کی بردھتی ہوئی طاقت سے خوفز دہ ہوکر بوپ اربین ٹائی نے بوپ کی سلجوتی ترکوں کی بردھتی ہوئی فاطر خواہ نتائ پیدا نہ کرسکی ۔ بورپ کے بادشاہ سلجوتیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ بر ہونے کے لیے بوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کائی نہیں بچھتے تھے ۔ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے شاہر قبول سے نبر دا آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھو نسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم شطرناک نہ تھا۔

منظرناک نہ تھا۔

لیکن اس زمانے بیں ایک فرانسیسی را بہب اٹھا اور اس نے اچا تک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس را بہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے برسوار ہوکر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے بچھے برانے لباس اور نظے پاؤں سے مظلومیت برسی تھی۔ اس کی نگا ہوں بیں انتقام کی چنگاریاں شمیس اور زبان بر زبر لیے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس گر وجع ہوجاتے۔ وہ ارض مقدس پر بلجو قیوں کے مظالم کی فرضی واستا نیں بیان کرتا۔ خودروتا اور دوسرول کورلاتا۔ عوام اس کی ہر تھر برے اختیام برصلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیس کھاتے۔ عوام کا جوش وخروش و کھے کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بردی جانے کی قسمیس کھاتے۔ عوام کا جوش وخروش و کھے کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بردی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ سرچکی تھیں۔ لیکن ملک ہوگئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قبر مائی قو تیں تیجا ہو چکی تھیں۔ لیکن ملک

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

شاہ کیوفات تک پیسیاب رکارہا۔

ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجو تی سلطنت ٹکڑے ہوگئی ۔اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اور تک زیب عالمگیرؓ کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار بھی تیز بھی ۔

سات سال کے عرصے بین مغرب کی طرف عالم اسلام کاوہ دفاعی مورچہ جے یورپ کی عیسائی سلطنتیں نا قابل تسخیر مجھتی تھیں، خود بخو د ٹوٹ گیا اور ۱۹۲۱ء میں عیسائیت کاسیاب عالم اسلام پراٹد آیا۔

بغداو میں سلطنت عباسیہ نے ترکان کچوق کے زوال پر اظمینان کا سانس لیا لیکن و وعیسائیت کے خوف ناک سیاب کی روک تھام کے لیے پچھنہ کرسکے۔ایک سال کے اندرا ندرعیسائیوں نے سلجو قیوں کی رہی مہی طاقت کیل ڈالی اور بروشکم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاموں پر قابض ہو گئے۔اورفلسطین اور شام کے جند علاقے ملاکرایک عیسانی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے بینے برایک خیجرتھی۔

میں صلاح الدین ایو فی کا افتد اراس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔
ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندا قبال کے بوسے لے رہی تھی،
یورپ کی عیسائی طاقتوں کوصلاح الدین ایو فی کی تلوار کچو قیوں کی تلواروں سے کہیں
زیا دہ خطرنا ک نظر آنے گئی اور فرانس ، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام
عیسائی سلطتیں اپنی ٹڈی ول افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے افتد ارکے
گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا وینے کے لیے آمو جو دہوئیں۔

خلافت عباسیہ نے اب کی ہار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی لیکن صلاح الدین ابو بی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کواس کا گرویدہ بنا ویا ۔ یورپ کی بے شارا فواج کی بیلغار سے ہا خبر ہوکر عرب بحراق اور ترکستان سے کی سرفروش کے بعد دیگر رے صلاح الدین ابو بی کے جھنڈ رے تلے جمع ہونے گئے۔ سرفروش کیے بعد دیگر رے صلاح الدین ابو بی کے جھنڈ رے تلے جمع ہونے گئے۔

مدینے کے چنداور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہدال کا پر چم
باندر کھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین کے گیا۔ ہدال وصلیب کے
معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔
اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معتر ف تھے لیکن وہ خو داعتا دی جواحمہ
بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیج بھی ، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ
بن رہی۔ براے سے براے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے برلنے کے
لیے تیار نہ ہوتا ۔ اس کے وستے کا سالا را یک ترک تھا اور وہ اس کی خودا عمادی کو اس
کی خود یہندی سے نجیم کرتا تھا۔

گی خود یہندی سے نجیم کرتا تھا۔

ا کیٹ اندار فنتے کے بعد رات کے وقت صلاح الدینؓ کی افواج ایک وسیع

میدان میں ڈروہ ڈالے پڑی تھیں۔ایک طرف زینون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دیتے کا ترک سالار چند سپاہیوں اورانسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبھرہ کررہاتھا۔

''احمد بن حسن کہاں ہے؟''اس نے اچا تک ایک سیابی سے موال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا۔''وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہاہے۔''

ترک افسر نے کہا۔''اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہوتو وہ ایک اچھا سپاہی بن سَمَا ہے۔ برسوں وہ بچے چھا سپاہی کی طرح لڑر ہاتھا۔اس نے پانچے افسرانیوں کوموت کے گھا ٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے۔لیکن یہ سکتابیں اسےنا کارہ بناویں گئ'۔

ایک نوجوان جواب تک خاموشی سے ایک طرف جیٹا ہوا تھا، بول اٹھا۔ ''ہو ستا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو! ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کر لے لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے افکار نہیں کرستا۔''

ترک انسر نے نوجوان کے الفاظ کی کوا کی بلند قعظیے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ۔''تو اہل بغدا دسب کے سب سالار ہیں ۔ بیروہ فظ کتابیں پڑھتے ہیں۔''

نوجوان نے جواب دیا۔" یہ عالم اسلام کی بدشمتی ہے کہ اہل بغدا دکتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوں نہیں کرتے ۔ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں اڑنا اپنے لیے باعث فخرسمجھتا۔"

مشعل کی روشن ہے دورہونے کے باعث ترک سالارا پے مخاطب کو پہچان ندسکا ۔اس نے ذراترش کیجے میں کہا۔'' بیاحمد بن حسن کا دوسر اساتھی کہاں ہے آ گیا؟ بھی آگے آجاؤ!''

نوجوان کونے سے اٹھ کرسالار کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا۔
"ارے بوسف آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ! میں ہر بہا در کو دیکھ کرخوش
ہوتا ہوں ہم نے بہلے ہی معر کے میں ہم سب کو ابنامعتر ف بنالیا ہے لیکن اس بات
کاخیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغدا دکی ستائش کو ببند نہیں کرتی۔"

یوسف نے بنجیدگ سے جواب دیا''بات کرتے وقت میر نے ہین میں رائے عامہ نہتی ،آپ تھے اور اہل بغدا وکو میں اس وقت تعریف کے قابل مجھتا ہوں نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمنا آ گیا تھا۔ اصل موضوع بیتھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چا ہے۔ ان کا ذکر ضمنا آ گیا تھا۔ اصل موضوع بیتھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چا ہے۔ یہ ہمنا چا ہتا ہوں کہ تلوا را یک ایساسر کش کھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باگ کی ضرورت ہے۔ بغدا دوا لے فقط باگ کو سنوار رہے ہیں۔ ان کے یاس کھوڑ انہیں۔''

سالارنے بوچھا''اور جارے متعلق تہمارا کیا خیال ہے؟'' بوسف نے جواب میں بوچھا۔''جارے سے آپ کی مرادا پنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ابوئی کی فوج؟''

ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہوکر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا
''باتوں میں بینو جوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے۔اسے بھی بلاؤ!'
ایک سپاہی اٹھ کراحمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا ۔ترک سالار نے کہا۔
''احمد! پرسوں تم بچ بچ ایک سپاہی کی طرح لڑر ہے تھے۔ جھے تم سے ہرگزیہ تو قع نہ

تقى.... بىيۇرچاۋ!"

احمد بن حسن نے جواب دیا۔'' آپ کواپنے سپاہیوں سے ہری قو قعات وابستہ نہیں کرنی چاہئیں۔''

مرک افسر نے قدرے کھسیانہ ہو کرکہا۔" تہمارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ جارے نے رفیق ہیں۔''

احدیے جواب دیا۔ 'میں ان سے متعارف ہو چکا ہول۔''

" کیارڈھرے تھے آج؟"

'' ميس غالدُّ بن وليد كي فتو حات بريهُ هدر با تقاـ''

مرک افسر نے سوال کیا''بھلا خالد ؓ بن ولید کی فتو حات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہواکرتی تھیں۔''

احمد بن حسن نے جواب دیا۔ ''آپ کا خیال عام طور برجی جہیں ہوتا۔ ہیں ہے علمی کو قابل معانی سجھتا ہوں لیکن ریا کاری کو قابل معانی خیس ہجھتا ۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ۔۔۔۔ ہیں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے لیکن میہ مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے لیکن میہ مانت ہوں کہ آپ کو ایک مسلمان مال نے فالد اعظم کی فتو حات کے حالات نہ بتائے ہوں اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھان مجاہدین کے نام لیمان شہھایا ہوجنھوں نے پیٹے را پھر ماندھ کر اور احترام کے ساتھان مجاہدین کے نام لیمانہ موجود کے خالد اللہ بی خور اور احترام کے ساتھان مجاہدین کے نام لیمانہ روند ڈالے تھے پیٹے مراور جسم پر چیتھ را سے اوڑھ کر قیصر و کسر کی کے تاج روند ڈالے تھے ۔ فالد بین ولید کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقالے میں وغمن کی وئی تلواریں ہوا کرتی تھیں ۔میری باتوں سے آپ کو تکلیف مقالے میں وغمن کی وئی تلواریں ہوا کرتی تھیں ۔میری باتوں سے آپ کو تکلیف

ضرورہوگ۔آپ میرے سالار ہیں۔ میدان جنگ میں آپ کو ہراشارہ میرے لیے حکم ہے لیکن وہ بھی اس لیے ہیں کہ ہیں آپ کی باسلطان صلاح الدین کی خوشنودی علیہ ہوں اور سلطان کا احترام اگر میرے ول میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس شم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید کم راہ نہ ہو سکے لیکن ہو سنتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس شم کی نا جائز خوشامدان میں خود لیندی کا وہ جذ ہیدا کروے جس کے باعث خانیائے بی عباس اسلام کے لیے ایک عضومعطل بن چے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی اسلام کے لیے ایک عضومعطل بن چے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی فو قعات سلطان صلاح الدین الوقی سے وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے انھیں فالد اور ابوعبیدہ کا کہ مہلے ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر ویخ کی بجائے ان فالد اور ابوعبیدہ کی ابتدا ہوئی ہے بردی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوں کریں کہ ابھی ان کے سفری ابتدا ہوئی ہے۔ "

احمد بن حسن بچھا در کہنا چاہتا تھا کیکن اچا تک درخت کی آڑ سے ایک نقاب
پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔" خداصلاح الدین
کوعالم اسلام کی نیک تو قعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے
محفوظ رکھے۔"اجنبی کی آواز میں خصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین برحواس ہوکر
اس کی طرف و کیلینے گئے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کرچرے سے
نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیمہ ہوکر بولا ''سلطان!''

سب کے سب اٹھ کھڑے ہوگئے۔سلطان صلاح الدینؓ نے ترک افسر سے مخاطب ہو کہ مجھے تہاری ہا تیں سن کر بہت و کھ ہوالیکن تم جاہل ہو۔ تہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ چھ ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ

بیٹر کرتارئ پڑھا کرو۔ چھ ماہ بعد میں خودتہ ہارا امتحان لوں گا۔اگرتم نے میری تسلی کر دی تو تہ ہیں ترقی دی جائے ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گ۔اورتم دونوں ادھر آؤ!'' سلطان نے احمد بن حسن اور پوسف کی طرف اشارہ کیا۔احمد اور پوسف آگے بڑھ کرسلطان کے قریب کھڑے ہوگئے۔

سلطان نے بوچھا۔"تم کہاں ہے آئے ہو؟"

"میں مدینہ سے آیا ہوں۔" احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان بوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا۔" میں بغدا دسے آیا ہوں"۔

"تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟"

احمد نے جواب دیا۔'' مجھے قریباً چھماہ گزر چکے ہیں اور پوسف کوکوئی پانچ دن''

سلطان صلاح الدینؓ نے کہا۔''تم میرے متعلق غلط تو قعات طاہر کرنے کے مجرم ہو، تہمیں کیاسز ادوں؟''

احمد نے کہا۔''اگرآپ میری تمام ہاتیں سننے کے بعد بھی جھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔''

سلطان صلاح الدین ایو بی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 'سر دست میں تہباری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ جھے تہباری سپاہیا نہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں ۔ اس لیے تہ ہیں بارہ دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں اور یوسف تہباری آواز میں ایک سپاہی کی ہی خوداعتادی ہے ۔ ممکن ہے تم آگے چال کر اسٹے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنجا لئے کے قابل ثابت کرسکولیکن سر دست میں بیانچ دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں ۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بیانچ دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں ۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

میرے ول میں فقط جوال مردی اور شجاعت کی عزت ہے ، خوشامد کی نہیں اور حضرت فالد ﷺ متعلق شاید میں اسپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کرسکوں ۔ کاش میں مصر کا سلطنا ہونے کی بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا ۔ میرے لیے خصرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنھوں نے عراق میرے لیے خصرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنھوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں فالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے با ولوں میں رویوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی فرات سے غازیان اسلام کو یانی بلاتے ہوئے شہید ہوجانے والی ایک براھیا کا ورجہ بلند سمجھتا ہوں''۔

(Y)

چندون کے بعد صلاح الدین ایو کئی کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جواحمہ بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو۔ایک سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کاسالا راوراحمہ بن حسن مجلس شور کی کارکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسر سے جانبازوں کے دستے کا بالا راوراحمہ بن حسن مجلس شور کی کارکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسر سے جانبت ور ہے کی عقید تھی ۔ میدان جنگ میں اگر احمہ بن حسن کو کسی بر رشک آسنا تھا تو وہ یوسف تھا اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرنا تھا۔

یوسف اوراحمد بن حسن نے عہد کررکھا تھا کہ جب تک بروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ ہالی پر چم نصب نہ ہوگاوہ رخصت پر نہیں جائیں گے۔ جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایو بی بروشلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، بغداد میں سلطان کو فوج کے چند رضا کار جورخصت پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے اوران میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں واغل ہوکراس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ یوسف نے ایس میں کے خیمے میں واغل ہوکراس کی بیوی کا خط پیش کیا۔

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

کرسو چنے کے بعد سیاہی کی طرف و کیلینے لگا۔

سپائی نے کہا۔ ''میں نے اپنی بیوی کو آپ کو گھر بھیجا تھا۔ وہ آپ کی بیوی ک حالت نا زک بیان کرتی تھی۔ آپ کا بچہ میں نے ویکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہد آیا ہوں۔ وہ آپ کی بیوی کی تیار داری کررہی ہے۔''

یوسف نے اپنے چہرے پر ایک عمکین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔''خدا آپ کوجزا وےاور پھر دوہا رہ خط و یکھنے میں منہمک ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعد یوسف تنہاا ہے خیمے میں بے قرار سے ٹبل رہا تھا۔ پانچ چھ مرتبہ پڑھنے کے بعدا سے مختصر سے خط کے میالفا ظاز بانی یا دہو چکے تھے:

''میرے آتا امیرے شوہر ایہت انظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش میں ہمی آپ کے ساتھ پر وہٹم پر اسلام کا جھنڈ انصب ہوتے و کیھئتی۔ میں قدرے کیل ہوں کی ساتھ پر وہٹم پر اسلام کا جھنڈ انصب ہوتے و کیھئتی۔ میں قدرے کیل ہوں لیکن آپ فکر نہ کریں ۔ بر وہٹم کی فنج کی خبر سن کر میں تندرست ہوجاؤں گ ۔ ہاں، بیضرور چاہتی ہیوں کہ جھے سب سے پہلے بر وہٹم کی فنج کی خبر سنانے والے آپ ہوں ۔ ابنا عہد پورا سیجئے ۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ بر وہٹم پر جھنڈ انصب کرنے کی سعادت آپ کے جھے میں آئے ۔ طاہر بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ جھے سی تشم کی تعکیف خبیں۔''

یوسف خیمے میں خبلتے ہوئے بیالفاظ ہمی آہت اور بھی بلند آواز میں وہرارہاتھا ۔ اس کے دل کی دھڑ کن بھی تیز اور بھی ست ہورہی تھی ۔اس کا دل اور د ماغ دو مختلف خیالات، دومختلف امنگوں اور ارا دوں کی کش مکش میں مبتالاتے ۔اس کے سامنے دوفر اکفن تھے ۔اس کے سامنے دوفر اکفن تھے ۔ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے بہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈونی ہوئی مسکر اہے ،

اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی ۔وہ بھارتھی اورخط کے تسلی آمیز لیجے کے باوجودوہ بیمحسوں کررہا تھا کہاس کی حالت مخدوش ہے ورنہوہ معمولی تکلیف کی حالت می*ں محسن کی بیوی کی تیار داری کی ضرورت محسوب نہ کر*تی ۔اسے گھر پہنچنا جائے۔وہ خیالات کے برق رفبار گھوڑے پرسوار ہوکر بغدا و پہنچتا اورا پینے مكان ميں داخل ہوتا ۔" زاہدہ! زاہدہ!! تم كيسى ہو؟ ميں آ گيا ہوں \_ميرى طرف دیکھو۔''وہ چونک کرا**س کی طرف دیکھتی اور بے قر ارسی ہوکر کہتی'' آپ!** کیا روشکم پر اسلام کاپر چم نصب ہو چکا ہے؟''بیہوا**ل ت**صور کے کھوڑے کے لیے تا زیا نہ ثابت ہوتا اوروہ بغداد کے برامن گوشے سےلوٹ کرمروشکم کی رزم گاہوں میں پینچ جاتا اور مِاتھوں کی مٹھیاں جھینچ کر بلند آواز میں کہتا۔''میں ابنا عہد بورا کروں گا۔ میں اپنے ساتھ ہروشکم کی فنٹے کی خبر لے کرجاؤں گا''۔اوروہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا ، قلعے کی دیواریں تو ژنا ،صلیب کے نشان اکھاڑتا اور ہلال کر پھرمرااڑا تا ہوا۔ قلعے کے آخری برج تک پہنچ جاتا اور فئخ کانعرہ بلند کرتے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے صبار فتار کھوڑے مرسوار ہوتا اور بغدا دیکئی جاتا ۔اپنے گھر کے سامنے گھوڑے ہے اتر تا اور بھاگ کرا ندر داخل ہوتے ہوئے کہتا:

''میری جان! میری روح! میں آگیا ہوں ۔ بروشلم فتح ہوگیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے او نیچ برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے' اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چرہ خوش سے چیک اٹھتا۔'' میں نہیں جاؤں گا''اس کا آخری فیصلہ تھا۔

احمد بن حسن اس کے کمرے میں واخل ہوا اوراس نے کہا۔" یوسف! بغدا و سے چند سیا ہی آئے ہیں تہبارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟'' آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

"بیوی کاخطآیا ہے "یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "تم پریشان ہوخیریت توہے؟" "وہ پچھلیل ہے"۔

احد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اورایک کمحہ سو چنے کے بعد یو چھا۔'دہمہیں بلایا ہے؟''

''نہیں۔آپ پڑھ لیجئے۔'' یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔

احمد نے خطر پڑھنے کے بعد کہا۔ ''خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی ، تا ہم تم پر بیثان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوش خبری سنا تا ہوں'۔

یوسف نے بے تا بی سے سوال کیا۔ '' کیسی خوش خبری ؟ کیا بروشلم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟''

احد نے جواب دیا''ہاں، پرسوں ہم بروشلم کی فصیل تو ڑرہے ہوں گے اور انشاء اللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو بروشلم کی فٹح کی خوش خبری دینے کے لیے روانہ ہوجا وَگے اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔''

یوسف نے پھر پوچھا۔'' آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟'' احمد نے جواب دیا۔''میں ابھی سلطان سے مل کرآ رہا ہوں''۔

یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" کاش! پیجملہ آج ہوتا!"

احد نے تھوڑی دریسو چنے کے بعد پوچھا۔" میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟"

'' بیخط<sup>مح</sup>ن لایا ہے۔وہ بغندا دمیں میر اپڑوی ہے'' ''کس رسالے میں ہےوہ؟''

''وہ ہراو**ل نوج** کے اٹھار ہویں دیتے کا نائب سالارہے۔''

شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا''یوسف! میں محسن سے مل چکا ہوں ،اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تہماری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں۔اگر جانا جا ہوتو میں سلطان سے تہماری رخصت کے لیے کہوں؟''

یوسف نے جواب دیا ''نہیں مریضہ کی تیمار داری کاموقع شاید پھر بھی مل جائے کیکن بروشکم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دو ہارہ نصیب نہ ہو''۔ (ے)

آئے دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے بروشلم پر بلغار کر رہا تھی ۔ سلطان صلاح الدین آیک سفید گھوڑ ہے برسوار حملہ آور فوج کی رہمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جے سلطان نے سب سے پہلے کمندڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے ویصانہ یوسف تھا۔ او بر سے تیروں اور پھروں کی ہارش ہورہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچ کے لیے اس کی کامیا بی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے ول میں کہا آگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تعام ارج نے سلطان ان کی تھا پہر کر ہوت کے مطاب اتا رپی تھی کہ سلطان اپنی تھا پہر کر ہوت کے گھا اور چنز نو جوان اس کی تھا پہر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آومیوں کو موت کے گھا ہے اتا رپی تھی ۔ سلطان اپ جرنیل سے کہ رہا تھا۔ ''اب وہ میر کے گھوڑ ہے کا بھی جن وار ہے''۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے بہرے واروں کو روک رہے تھے اور بھی سے حملہ کرنے والے بہرے واروں کو روک رہے تھے اور بوسف اینے سے ور یے حملوں سے چے سات سیا ہیوں کے یاؤں اکھاڑ چکا تھا۔

صلاح الدین جوش مسرت میں کہدرہاتھا۔''نوجوان! میں تمہیں ہروال وستے کا سالاراعلی بنا تا ہوں'' جھوڑی وہر کے لیے سلطان کی توجہ سی اورمحاؤیر مبذول ہوگئ ۔ جسب دو ہارہ اس نے نصیل کے اس حصے کی طرف و یکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے یو چھا۔ ''یوسف کہاں گیا''؟

اس نے دروازے کے سب سے او نچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔''وہ دیکھیے! بوسف بہت خطرناک مقام پرلڑرہا ہے''۔

سلطان نے او پر نگاہ کی۔ یوسف کی تلواری بیک وفت تین تلواروں سے لڑرہی تھی۔ سلطان کے دوسپایہ اس کی مدو کے لیے پہنچ بچکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سر تگول ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوش کے آنسو مجرتے ہوئے کہا۔" تم میر بے بیٹے ہو۔ میں تمہیں اس شہر کاوالی مقرر کرتا ہوں۔' کیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گریکی تھی اورا یک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کررہا تھا۔ سلطان نے اسے بہتیان لیا۔ بیاحمد بن حسن تھا۔

سلطان کے سپاہی اندرواغل ہوکر قلعے کا دروازہ کھول بچے تھے۔ وَہمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان کھوڑا ہوگا تا ہوا قلعے کے اندرواغل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے ہرج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے گئانٹان تھے۔ احمدا سے اپنی چھا گل سے پانی پلارہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹے فیک کراس کے قریب بیٹوگیا۔ اس کی زرہ کھلوا کراس کے زخم و کیھے اوراس کی نبض پر ہاتھ رکھ کرمغموم لیجے میں کہا ' بیٹا! میں تہمین اس شہر کا والی بناچ کا ہوں۔ شاید نبض پر ہاتھ رکھ کرمغموم لیجے میں کہا ' بیٹا! میں تہمین اس شہر کا والی بناچ کا ہوں۔ شاید نبض پر ہاتھ رکھ کرمغموم لیجے میں کہا ' بیٹا! میں تہمین اس شہر کا والی بناچ کا ہوں۔ شاید نبض پر ہاتھ رکھ کرمغموم الیجے میں کہا ' ویٹر والوں کے لیے کوئی تھم نافذ کرمنا چا ہے ہوتو

جلدی کرو''۔

یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھراحمد کی طرف دیکھااور ہا لآخراس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جینڈے برمرکوز ہوکررہ گئیں۔

احد بن حسن نے کہا۔ 'اس شہر کے حاکم کی خواہش ہے ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا
اینے ہاتھ سے نصب کرے۔' سلطان کوان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں ہیں
ایک غیر معمولی چک نظر آئی ۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اورا یک سپاہی کو
جھنڈا لانے کا اشارہ کیا ۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوانثان صلیب اتار کر پھینک ویا ۔
سلطان صلاح الدین الوثی اوراحد بن حسن نے یوسف کوسہارا دے کرا ٹھایا ۔ یوسف
کے بے جان ہاتھوں ہیں اچا تک زندگی آگئی ۔ اس نے جھنڈ انصب کیا ۔ اس کے ہونؤں پر سکر اہمے تھی ۔ وہ سکر اہمے جو صرف خدا کی راہ ہیں شہید ہونے والوں کو
مونوں پر سکر اہمے تھی ۔ وہ سکر اہمے جو صرف خدا کی راہ ہیں شہید ہونے والوں کو
میں ہونگی ہو۔ اچا تک اس کے ہونؤں سے بیالفاظ تکلے: ' زاہدہ ! بروشلم فتح ہو
حکا ہے!''

سلطان کے حکم سے یوسف کوشاہی کل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان
کی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جوآخری بات کہی وہ بیتی 'احمدامیری
بیوی کی دعا کاصرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں بروشکم کی فنخ کی خبر لے کراس کے
پاس نہ بین سیالیکن قدرت کا ایک را زاب میری سمجھ میں آرہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں
نہیں کسی اور مقام پرمیر اانظار کررہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد
پہنچتا۔ جبنڈ انصب کرتے ہوئے میں یہ محسوں کررہاتھا کہ وہ مجھے دیکے رہی ہے! تم
بغذاد جاؤ۔ اگروہ زندہ ہو قبی ابنا بیٹا تہمیں سونینا ہوں!"اس نے یہ کہ کر آسکھیں
دین ہے۔ اگروہ زندہ خبیس تو میں ابنا بیٹا تہمیں سونینا ہوں!"اس نے یہ کہ کر آسکھیں

بندکرلیں اورخفیف ی آواز میں دہرانے لگا۔ 'زاہدہ! میں آگیا ہوں۔ یروشکم فتح ہو گیا۔ میں نے فتح کا جسنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے! ''اس نے دوبارہ آئکھیں کھولیں۔ سلطان اوراحمد کی طرف دیکھالیکن ایک کمبی سانس کے بعداس کی آئکھوں کے سامنے موت کے یروے مائل ہو چکے تھے۔

سلطان نے کہا۔"احمد! تم فوراً بغدا و جانے کی تیاری کرو! میں تہہیں کچھر قم یوسف کی بیوہ کے لیے ویتا ہوں ۔اگر وہ خدانخو استہ زندہ نہ ہوتو میں اس کے بیچے کی پر ورش تہہیں سونمیتا ہوں'۔

احمد بن حسن نے کہا۔'' میں تیار ہوں اور اگر آپ کی اجازت ہوتو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کارڈوی ہے ، ساتھ لیتا جاؤں!!''

**(A)** 

تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیام گاہ کے سامنے تین گھوڑ ہے کھڑ ہے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس برتھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایو بی خودسوار تھا۔
رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کواپنے خیمے میں بلایا اور چرڑ ہے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا ''اس میں پانچ ہزار طلائی سکے ہیں ۔ان میں ایک ہزار تھیلی دیتے ہوئے کہا ''اس میں پانچ ہزار طلائی سکے ہیں ۔ان میں ایک ہزار تہمارے لیے اور باتی یوسف کی بیوہ کے لیے ۔اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہوتو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش برخرج کرنا اور اس کے سنتقبل کے لیے میں تہمیں کچھاور ویتا ہوں ۔ بیلو' سلطان نے ایک رئیٹی کپڑ ہے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ''اسے کھول کر دیکھو!''

احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی ۔اس میں میش قیمت جواہرات جگرگار ہے تھے۔سلطان نے کہا۔'' یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہبالغ ہوجائے''۔ احمد بن حسن نے کہا۔" یوسف کے ؛ بیٹے کے لیے آپ کا ہرا نعام جائز ہے۔ لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا خدانے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔" سلطان نے کہا۔" آگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو بید ہے کے غریب بچوں کے لیے لے حاؤ!"

سلطان کالب واہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمدا نکارنہ کرسکا۔"سلطان نے پھر کہا" دو
اور چیزیں جو بین تہہیں سونمپنا چا ہتا ہوں ، ان بیں سے ایک میر اکھوڑا۔ ایک سپاہی
یہ کھوڑا حجھوڑ نے کے لیے بغداد جائے گا۔ بغداد میں اسے پچھ کر جور قم حاصل ہوگ،
و ہجمی یوسف کی بیوی کودے و بنا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے کھوڑے کو
احجمی قیمت برخریدیں گے ، دوسری چیز میری تلوارہے ۔ وہ یوسف کے بیٹے کے برٹا
ہونے تک تہارے یاس محفوظ رہے گی!"

احدنے کہا۔"محسن میرے ساتھ جارہاہے"۔

سلطان نے کہا۔ ''میں نے اسے فراموش نہیں کیا۔ اس کی واپسی تک مال نغیمت میں اسے پچھو بتاہوں''۔ نغیمت میں اسے پچھو بتاہوں''۔ سلطان نے محمن کواند ربلا کریائج سوطلائی سکے دینے بھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ''ابتم جاؤ! میں چاہتا ہوں کہ بغدا و میں ہروشلم کی فئح کی خبر سفنے والی بوسف کی ہوئی ہو۔ خدا حافظ!''

چند ہفتوں کے بعد بغدا دیکئی کراحمہ بن حسن کومعلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی ہروشکم کی فئے سے چارون پہلے دائی اجل کولیک کہہ چکی تھی اور حسن کی بیوی اس کے بیچ کوا پنے گھر کے گئی تھی ۔ احمہ بن حسن نے گھر پہنچتے ہیں بیچ کوو کیھنے کی خواہش خاہر کی اور جب محسن نے اڑھائی سال کا ایک خوب صورت بچہ لاکراس کی گود ہیں فاہر کی اور جب محسن نے اڑھائی سال کا ایک خوب صورت بچہ لاکراس کی گود ہیں

بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا ۔احمد بن حسن اس کے سریر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کراس کی ناک بکڑلی اور کہا''غازی ۔۔۔۔۔ آبا ۔۔۔۔۔ غازی!''

احمد نے اسے بیٹنے سے جھینج کرآنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔'' بیٹا۔ آبا شہیدکہو!''

> ''ابا ''''' بچنور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ''ابا شہید!'' احمد نے اس کی پیثانی پر پوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ''ابا شہید''۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔

شام تک بغداد میں صلاح الدین ایو بی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہرا کیا ہے اسطبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا اوران میں سے اکثرتی ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدراس کا ول کوئی شیخرید نے کے لیے بیقر ارہونا تھا ای قدرا بی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی اور پھر اگر کسی سو واگر کے لیے خلیفہ کی پیش کش قابل قبول منہوتو امراء اس کے خرید اربغنے کی جرائے بین خلیفہ کی پیش کش قابل قبول منہوتو امراء اس کے خرید اربغنے کی جرائے بین خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ کی جرائے بین کا سفیر یہ کی جرائے بین کا سفیر یہ کے واہرات کے وض خرید جکا تھا۔

ا گلے دن احمد بن حسن ، پوسف بن ظہیر کے بچے کو لے کرمد ہے روانہ ہو گیا۔ (9)

یوسف کے کم من بچے کا نام طاہرتھا۔احمد بن حسن نے گھر پینچ کراہے اپنی بیوی کے سپر دکرتے ہوئے کہا۔''سعیدہ! بیا یک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہتم آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پڑمل کروگی!''
دو پہر کے وقت جب احمد بن حسن کا سات سالہ لڑکا طلحہ کا تب ہے گھر آیا تو
اس نے اپنی مال کی گود میں ایک خوب صورت بچہو کھے کر کہا۔''امی! یہ کون ہے؟''
سعیدہ نے جواب دیا'' تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا!''
شام کے وقت طلح بستی کے تمام بچوں کو ابنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔
پانچ سال کے بعدا یک دن احمد نے سعیدہ نے یو چھا۔'' بچ کہو تمہیں طلحہ زیا دہ
عزیز ہے یا طاہر؟''

سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھااور پچھ دیرسو چنے کے بعد جواب دیا ''مجھے معلوم نہیں''۔

احمد بن حسن کے گھر میں ہارہ سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی ۔احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کوا جاگر کرنے میں کوئی وقیقة فروگذاشت نہ کیا۔مدینے کے علماءاور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہوہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے ۔احمد بن حسن اور سعیدہ کواپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیر: نہ تھا اور طلحہ بھی اس کے ساتھا پنی زندگی کی بیشتر ولچیپیاں وابستہ کر چکاتھا۔

سانویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال وصلیب کی جنگیں ازسر نو شروع ہو پیکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اورشام میں صلاح الدین ایو بی کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطیے کو ابنا مرکز صلاح الدین ایو بی کے ہاتھوں ہے در ہے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطیہ کو ابنا مرکز بنا کر باز فطینی سلطنت کو پھرا کی بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مصر کی افواج پھرا کی بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت سے سیاب کی

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

تا زہلہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں ۔لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھرایک باراپی بنو جہی اورغفلت کاثبوت دے رہی تھیں ۔

شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کراحمہ بن حسن جہا دیر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔

رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا۔'' ابا جان! میں بھی جاؤں گا'' احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کراس کی بیپٹانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔'' میں تہمارے منہ سے بیالفاظ سننے کے لیے بے قرارتھا۔تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟''

> ''ہاں!وہ مجھےاجازت دیے پیکی ہیں'' طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیا دہ محسوں کیا۔

دس ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اوراس نے اپنی بیوی سے کہا''سعیدہ! میں ایک الم نا ک خبر لایا ہوں؟''

''طلحہ……؟''اس نے جواب طلب نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ہاں! ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں''۔

سعیده انا لله و انا الیه راجعون کهه کرخاموش هوگئی۔ اگلے سال خدانے احمد بن حسن کوایک اور بیٹا عطا کیا جس کانام امین رکھا گیا

چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پرمغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شال مشرقی افق پر ایک تاریک آندهی کے ابتدائی آثار محسول کرر ہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا۔
''بیٹا! اب مدینے سے زیا وہ بغدا وکوتہ ہاری ضرورت ہے ۔ تہ ہاری جدائی میرے اور
امین کے لیے نا قابل ہر واشت ہوگی لیکن میں یہ محسول کرتا ہوں کہتم میرے
بڑھا ہے کی لاکھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو تم بغدا وجائے
کی تیاری کرو''۔

مدیے بیں احمد بن حسن کے سوائسی کو طاہر کی دولت کاعلم نہ تھالیکن کوئی ایسانہ تھا جے اس کے ساتھ عقیدت نہتی ۔لوگوں کواس کے بغدا د جانے کاعلم ہواتو ان بھی ہے جے اس کے ساتھ عقیدت نہتی ۔لوگوں کواس کے بغدا د جانے کاعلم ہواتو ان بیس سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیراعظم نہیں مل سَنا۔

طاہر کو بغدا و بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کواس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوں ہوئی۔اس کی بستی سے کوئی تین کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک فضر رہتا تھا۔وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید نامی ایک سادہ دل اور دیانت وار آدمی تھا۔احمد بن حسن نے طاہر سے کہا۔ ' بیٹا! میں تنہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانت وار خادم کی ضرورت محسوں کرتا ہوں۔ سروست مجھوٹو اسے ساتھ ہول۔سروست مجھوٹو اسے ساتھ ہول۔سروست مجھوٹو اسے ساتھ

طاہر نے جواب دیا۔''جب میں آٹھ برس کا تھاتو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گاتو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گااوراس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتار ہاہے ،اس وعدے کی تجدید کراتا رہاہے''۔

احمد بن حسن نے کہا۔''تو پھراسے ملاؤ! میں اسے چند باتیں سمجھانا جا ہتا

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

ہوں''۔

طاہرنے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹےا ہوا ہے۔ اسے ڈرہے کہ میں اسے چھوڑ کرنہ چلا جاؤں''۔

"بلاؤاسے!"

طاہر تھوڑی در بعدا پے ساتھا یک میانے قد کے قوی بیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر جالیس سال کے لگ بھگتھی اور چہرے پر غایت در جے کی معصومیت تھی

احمد بن حسن نے کہا۔''زید!تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟''

زید نے سادگی سے جواب دیا۔''بیخی بات تو بیہ ہے کہ بڑی کے عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سجھتے ہیں۔ مجھے ڈرتھا کہآ پ بھی مجھےابیا ہی سجھتے ہوں گےاور میراجانا پسندنہیں کریں گے۔''

"نوتم تيارهو؟"

''میں بیس سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹیا ہوں لیکن جب بھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے ، مجھ سے کہتا ہے کہتم بھیٹریں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغدا دمیں کیا کروگے؟''

احمد بن حسن نے جواب دیا ''لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغدا د میں تمہاری ضرورت ہے''۔

'' دیکھئے مجھ سے مذاق نہ سیجئے ۔ میں غریب نہی لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں ،اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہے تو صاف کہہ دیجئے ۔ میں

جانتاہوں کہ میں ایک بے کارآ دمی ہوں''۔

احمد بن حسن نے ہیئتے ہوئے طاہر سے کہا۔'' بیٹا! اسے کوئی تکلیف نہ ہو!''اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' زید! طاہر برسوں یہاں سے روانہ ہوگا۔تم تیار ہوکر پہنچ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تہرہیں ساتھ لے جائے گا''۔

طاہر نے کہا۔''اس کی بہتی میرے رائے میں ہے۔ میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔اسے پہال آنے کی ضرورت نہیں۔''

احمد بن حسن نے زید کو گھوڑ ااور سفر کی ویگر ضرور بیات خرید نے کے لیے ایک معقول رقم وے کررخصت کیا۔

 $(1 \bullet)$ 

احمد بن حسن سے رخصت ہوکر طاہر نے زید کی بہتی کا رخ کیا۔زید کی بہتی سے باہر درختوں کے سائے میں جیٹھااس کا انتظار کر رہاتھا۔اس کے اردگر دہستی کے چند بچ جمع تھے۔ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھااور زید جنگ کے تمام ضروری
اور غیر سامان سے لیس تھا۔اس کا فر بہسم تنگ زرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا
اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔اس کے دونوں ہاتھوں کو
مصروف رکھنے کے لیے نیز ہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹے پراس نے دوتر کش ہاندھ
رکھے تھے۔ کر میں ایک تلوا دراور دو خیجر لٹک رہے تھے۔ کمان کمنداور خوراک کا تھیا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ یا ندھ رکھا تھا۔

زید نے طاہر کو دیکھ کرانھتے ہوئے کہا۔'' آپ نے بہت انتظار کروایا ۔لوگ آپ کاانتظار کر کےاپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔''

طاہرنے کہا۔''اب کھوڑے پرسوار ہوجاؤ، دیر ہورہی ہے!''

زید کھوڑے پرسوارہ وکرا کی لڑے سے خاطب ہوا۔"اہراہیم! تمہاراہاپ میرا
سب سے زیا وہ مٰداق اڑا یا کرتا ہے، جاؤ! اسے کہو۔ میں طاہر کے ساتھ بغدا وجارہا
ہول ۔اگر یقین نہیں آتا تو آکر و کھے لے اور سلیمان! تم بھی اپنی واوی سے کہو، وہ
بھی آج صبح کہدرہی تھی کہ میں بے وقو ف ہول ۔ مجھے کون بغدا و لے جائے گا۔" یہ
کہ کروہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔"اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ۔ میں کئ
مرتبہ بغدا وجائے جاتے رہ گیا ہوں۔"

طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اب چلو دھوپ تیز ہورہی ہے۔ جب تم بغندا د پہنچ کربستی والوں کوخط کھو گے تو اٹھیں یقین ہو جائے گا''۔

طاہراورزید نے گھوڑوں کوایڑ لگا دی۔ بہتی سے پچھووور جاکر طاہر نے مڑکر دیکھازید کاچہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہورہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی کی ہاگ سھینچتے ہوئے کہا۔ 'زید تمہاری زرہ تنگ ہے؟''

زیدنے جواب دیا''زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہوگیا ہوں۔ بیزرہ میں کے دوسال قبل بغدا دجانے کے ارا دے سے تمیں بکریوں کے وض خریدی تھی''۔ طاہر نے کہا'' بیتہ ہمیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی ؟''
زید نے ابنا جمرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کر تر ہو کے کہا''نہیں میر اجسم اتنا

زید نے اپناچہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا' دنہیں میراجسم اتنا نازکنہیں''۔

لیکن دو تین کوس چلنے کے بعداس نے آہتہ سے کہا۔" طاہر!میرےجسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں"۔

طاہرنے جواب دیا''اتنی جلدی تھک گئے۔چلو آگے جا کرتھوڑی دیر ستالیں گے۔''

''طاہر! زید نے تھوڑی در بعد کہا''میراجسم گھٹ رہا ہے!'' طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''چلواس نخلتان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے دوپہر وہیں گزاریں گے''۔ زید کی قوت ہر داشت جواب دے چکی تھی ۔اس نے تیسری بار گھوڑارو کا اور چلا کر کہا'' طاہر تھہرو! میں قریب المرگ ہوں''اوروہ طاہر کے جواب کا انتظار کے بغیر گھوڑے سے کو دکر تیتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔

طاہرنے بینتے ہوئے کہا''تم تو کہتے تھے کہ تہماراجسم اتنانا زکنہیں'۔ زید نے دانت پیس پیس کرزرہ کوا تار نے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہ نہیں اتر تی ۔خدا کے لیے میر کی مدد کرو! مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈیگ مارر ہے ہیں۔''

طاہرنے گھوڑے سے اتر کربڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زیدنے کہا۔

''خدائمہیں جزا دے ۔ مجھے امید نہ تھی کہ بیاتر ہے گی ۔آج صبح تین آ دمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میر ہے جسم پر کساتھا''۔

طاہرنے کہا۔''زرہ اچھی ہے کیکٹ مہیں ذرا تنگ ہے'۔

زیدنے کہا۔'' ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھنے کی سزایائی ہے۔''

طاہرنے کہا۔''اچھااسےاٹھالو۔میں بغداد پہنچ کرتمہیں بہت اچھی زرہ لے لوں گا۔ یہسی اورکودے دیں گے ۔''

زید نے دونوں ہاتھوں سے ربیت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا۔''میں اسے یہیں فن کرتا ہوں، میں مجھوں گا کہ میری تبیں بکریاں بیاری سے مرگئیں اورنی زرہ کی بیاری سے مرگئیں اورنی زرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں ۔ میں اس اپنی شکنچے میں پھنس کر دم نو ڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھالوں گا''۔

زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا ۔لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے تو ہرے میں ڈال کرساتھ لے جانے پر رضامند ہوگیا۔ ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

## حصیراول۔۔۔۔بغیراد

گرشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے ہوعباس کی پرامی تقییر نے بغدا دکوایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے وجلہ اسے دوحصوں میں تقییم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبا دلیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغدا د کے محلات اور مرکانات گرشتہ پانچ سو برس کے فن تقییر کے ارتقا کی واستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں کی بیستی خوبصورتی دففرین اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شرحی۔

لیکن بغداد کی تغیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔
اسلام کا وہ تدن جس نے صحرائے عرب کی شد و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں

پر ورش پائی تھی ،اب اس مجمی گہوارے میں سور ہاتھا۔ در بار خلافت میں عربوں کا وہ

اثر ورسوخ جوخلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب قریباً نابید ہو
چکا تھا۔ تا ہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت

میں طرح کم نہ ہوتکی۔ اُنھوں نے بیئت ۔ ریاضیات۔ تاریخ جغرافیہ۔ کیمیا۔ طب

حبرا حت طبیعات کے علوم و ننون میں نام بیدا کیا۔ گرامر۔ اوب اور اسانیات پر

کرا جی لیکن بغداد کے قالع اور آزام پیند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تغییر نو کا

ذریعہ بنانے کی بجائے وماغی عمیاشی کا بہا نہ بنالیا تھا۔ ایران ، تر کستان ، شام اور دور

ورازمما لک سے ننون لطیفہ کے استاد بغداد بھی جاتے اور بغداد کے امراءان کی سر

بغدا دہیں سینکڑوں لا ہر مریاں کتابوں سے بھری بڑی تھیں ۔ان کتابوں کو

...... آخری چٹان ....حصہ اول .... نسیم حجازی .....

پر کھنے کے لیے بہترین نقاد تھے لیکن پڑھ کران پڑھل کرنے والے بہت ہم تھے۔ مجمی امراء کی محفلوں میں قرآن اورا حادیث کی جگہ شاعری اور موسیق نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض او قات ایک سیدھے سادے عالم وین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور براہ راست خدا اور رسول گا تھم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات بابر کات کواہم ترین فرائض کی بجا آوری سے منتقیٰ قرار ویئے کے لیے تاویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہا نہ کا مستحق قرار ویا حانا تھا۔

شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار تمارت تھی جس میں عباسی خلفار ہے تھے اوراس تمارت کے اردگر وامیر وں اور وزیروں کے محلات تھے ۔ او نچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک تینیخے کے دروازے کھلے تھے اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاس مسلک سے کم زمیں کھاتے تھے قصر خلد سے دورشہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا اوراس قید خانے کی سب سے زیا دہ تنگ و تاریک کو شریاں ان جلیل التحریکا ءاورا کا ہرین سلطنت کے لیے وقت تھیں جو نتو کی ویتے وقت عباس خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو آھیں اسلام کی کسوئی پر پر کھنے کی جرات کرتے ہے۔ متحے۔

حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لیما ضروری سجھتے تھے۔ایک عام آدی کے لیے تل کی سزاقتل تھی لیکن خلیفہ اور امراءاس سزا سے مشتی تھے۔ بعض او قات سلطنت کے واجب الاحترام

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انھیں اپنے وسرخوان پر جمع کرتے اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنجا لئے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھٹانے لگانا پڑتا ۔ دور انحطاط کے عبائی خانفاء اپنے مخافین کوز ہر سے ہلاک کرنے کے فن میں مال حاصل کر چکے تھے اور ایسے زہر بھی دریادت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوں کرتا ۔ ہر مہمان وعوت میں شریک ہونے سے پہلے سے بیسوچ لیتا کہ اس نے سی موقع پر خلیفہ کونا راض تو نہیں کیا۔ زیر عماب لوگ وعوت نامہ موصول ہونے بربی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آگیا کیا۔ زیر عماب لوگ وعوت نامہ موصول ہونے بربی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آگیا جا ۔ لیکن بعض اوقات چند ہو شیار امراء میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ۔ افتد ارکی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایر انی اور کے باتھ کا کھلونا بنیا پڑتا اور اگر امراء مغلوب ہوتے تو وہ اس کے آلہ کار خلیفہ برمجوں ہو جاتے۔

آخری دور میں عبای خافاء کوشعروشاعری اور فنون لطیفہ ہے جس قدر لگاؤتھا،
اس قدر وہ فدہبی تعلیم سے برگانہ تھے۔ فدہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کوشنخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور فدہب کی پیشنیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنجی ۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا مطبع بن جاتھا۔

عزت اورمعقول شخواہ کے لا کچے نے شخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصور بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کروہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر بچپڑ اچھا لئے سے درلیغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علمائے حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کارفر مارہا۔ انھوں نے بغداو کے گمنام گوشوں میں بیٹی کر اسلام کی شاندار خد مات سر انجام دیں لیکن وہ لوگ جن کی برواز کی آخری منزل سر کاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات ان کے نام کاسہارااوران کے فتوں کی آئر لے کراپنی اہمیت بردھانے کی کوشش کرتے تھے۔اگر شیخ الاسلام کسی فتوں کی آئر لے کراپنی اہمیت بردھانے کی کوشش کرتے تھے۔اگر شیخ الاسلام کسی امام کے مسلک کوزیا وہ سیح قر اروے کر اس کے ساتھیوں کومناظرے کی وعوت ویتا اور بغداد کے بے فکرلوگ جس ولچین اس کے ساتھ شہر کے چوکوں میں جمع ہوکر راگ سنتے اور نقالوں کے تماث و کیمھتے تھے اس سے کہیں زیا وہ ان علماء کے مناظروں میں ولیے بی لیتے تھے۔

مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ۔ایک تقریر کرنا اور دوسر ااطمینان کے ساتھ سنتا ۔ پھروہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدری احازت ہے مخالف جماعت کالیڈراٹھ کرجواب دیتا۔ پھر دونوں کی زیانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتیں۔جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے ۔ایکا ہے مدمقابل کی سات پشتس گنتا، دوسر ااس کی ہیں پشتس گن ڈالتا ۔ایک، دو تین زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا جے سات زبانوں کی چیرہ چیرہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اینے اپنے گروہ سے ہمدر دی رکھنے والے عوام ہے مخاطب ہوکراٹھیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جبعوام کا جوش انتہا کو پہنچ جا تا تو دونوں طرف سے نعر ہُ تکہیر بلند ہوتا اور دونوں گرو ہ ایک دوسرے برٹوٹ یڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ، آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کوختم کرتیں ۔حکومت نے مناظروں کوتو بند نہ کیا، پیچکم جاری کر دیا کہ دماں کوئی آ دمی مسلح ہوکر نہ جائے ۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر

ایک دوسر کے کویفین ولاتے کہان کی پارٹی کا کوئی آ دمی سکے نہیں ہے۔اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرنا ک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کچتی کے فن کواوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گھٹم گھٹا ہو جانے کے بعدا یک دوسر کے کی واڑھی نو چنا اور قبابچاڑ نا بغدا و کے عوام کے لیے ایک ولچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھا ٹھانا خلاف اوب سمجھا جانا تھا لیکن پھر بھی بھی بھی مناظرین اور صاحب صدر بھوم میں پھنس کر پٹ جاتے جاتا تھا لیکن پھر بھی بھی مناظرین اور صاحب صدر بھوم میں پھنس کر پٹ جاتے جاتے ہے۔

ان مناظروں میں گئی نے مسائل بیدا ہوئے اور پھریہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بغتے گئے ۔ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علما وکوا مرا وی شخصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتا رکئی گئی دن تک بحث ہوتی رہتی ۔امرا وشنخ الاسلام ہے کوئی فتو کی بوچھتے اور پھراس کے بارے میں نامور مناظری کی رائے کی جاتی ۔ا ختالاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیا وہ تیز ہوتی یا دوران بحث خلیفہ کے علم وضل کی ثنا خوانی کر کے میہ ثابت کرویتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں گلرنہ ہوگی۔

ان تمام قباحتوں کے باوجودا گر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیا نہ شعار جس نے پہلی صدی میں آخیں آ دھی دنیا کا حکر ان بنا دیا تھا ،ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باتی عالم اسلام کوا یک عبرت ناک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدرا فواج کے ساتھ سندھ، ترکتان اور پین کے ممالک فئے کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے تین گنا فوج تھی اور وہ عالم اسلام پرکسی بردی سے بردی یا خارکوروک سکتے تھے۔ اس سے تین گنا فوج تھی اور وہ عالم اسلام پرکسی بردی سے بردی یا خارکوروک سکتے تھے۔

لیکن اموی اورعباسی خانفاء میں بیفرق تھا کہاول الذکراینی فوج کا آخری سیاہی تک دور درواز کے محاذوں پرجھیج ویتے تھےاورعباس خلفا ءبغندا دکی جار دیواری کے اندر ریتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لاکھتلواروں کی ضرورت محسوں کرتے تھے۔ چونکہ اموی خانفا کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنوں سے برسر پر پارر ہیں،اس لیےوہ کسی اندرونی خلفشار میں جھے دارنہ بنیں اوران کی ہرنگ فنخ کی خبرعوام میں مرکز کی اطاعت کاجذ به بیدا رکر تی رہی ۔وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے اورا گرمجھی کوئی بغاوت بھی اُٹھی تو افواج نے اس کاساتھ نہ دیا۔اس کے علاوہ اموی خافاء نے فوج میں مختلف قبائل کے ساہیوں کی علیحدہ علیحدہ جتھ بندی نہ ہونے دی۔ ہرقوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کاسیاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ ر کھتا تھااوراعلی منصب ہرِ فائز ہونے والے ہرآدی کے لیےتر تی کے راستے کھلے تھے۔ایک قبیلے کےسر دار کا بیٹا ایک معمولی سیاہی اوراس قبیلے کا ایک عام آ دی اپنی ذمانت اور قابلیت کی بدولت ا**س فوج ک**اسیه سالار بن سَنا تھا۔

لیکن عباسیوں کے اقتد ارکے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار وافتر اق کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرنا گیا۔ یہاں تک کہ پیخلیم الثنان سلطنت جس کی بنیا د بنوامیہ کی سطوت کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارہ پارہ ہو گئی ۔ مختلف مما لک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے ۔ حد بیتھی کہ اگر عباسی خلفاء بغدار کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ برچھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ برچھوانا مرخ ہے کی اجازت وے وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ برچھوانا کے باتھوں کے باتھوں کے ما کہ کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ بڑے ہے۔ کی اجازت وے وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ بڑے ہے۔ کی اجازت وے وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کے ماتھوں کے محلو نے تھے۔

عبای خلفانے جن ترک اورام انی امیروں کو بغداد میں جمع کررکھا تھا۔ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپر وکررکھی تھی ۔خلیفہ، سپہ سالار یا وزیراعظم سے سپاہیوں کی اطاعت، اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ شروط تھی اورخلفاء کے جاسوں ان امراء پرکڑی تگرانی رکھتے تھے۔اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اوراس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج ویا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کردیا جاتا۔

ای طرح امراء کے جاسوں بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش

کرتے چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے
دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی سیکس تو دوسری طرف ہمیں
ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفہ اسلمین ایک ول خسل کے اراوے سے جمام میں
داخل ہوئے اور ایک ساعت کے بعد و ہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔

ہارے لیے بیا ندازہ لگانا ذرامشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خافا کوکس حد تک چاہی خافا کوکس حد تک چاہی خافا کو کام بتاتی ہے جنھوں نے بیم محسوں کرکے کہ وگ موت کے بعدان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں ۔ اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ سوسو خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تا کہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر میں۔ خرمتیں۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صباح اور اس کے جاشینوں سے واسطہ نہ بڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شایداس قدر تیز نہ ہوتی ۔ ملک شاہ بلجو تی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قبل کے بعد عالم اسلام عیں اس خطرنا کے تحریک کاستہ باب کوئی نہ کرسکا اور حسن بن صباح کے پیرو

...... آخری چٹان .....حصہ اول .... نسیم حجازی .....

گزشته صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کوموت کے گھا ڑا تارتے رہے۔
وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح راہ نمائی کی تو تع ہوسکتی تھی ، ایک ایک کرکے
قتل کئے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغدا و پرتا تاریوں کی افواج قہر الہی
بن کرنا زل ہونے والی تھیں، عالم اسلام ایک خطرناک قبط الرجال کا سامنا کررہا تھا

**(Y)** 

بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے چارون قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔
اس دوران وہ بغداد کے چنرگلی کو چول ، درس گاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں پانچ ہزار سے زائد کتا ہیں تھیں ۔ فقہ ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتا ہیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتا ہیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریقہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریقہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا بیتہ معلوم کیا لیکن اس معلوم ہوا کہ اس کا سمارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے

فخرالدین کے مکان میں طاہراورزید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی ،اس
لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک ہڑوی کے اصطبل میں بججوا دیئے تھے۔طاہر نے
استے ہی اپنے لیے ایک علیحد ہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھالیکن فخر الدین
چارون تک ٹالٹارہا۔ پانچویں ون اس نے اپنے شاگرووں سے طاہر کے لیے ایک
کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ایک یہودی دلال نے اسے دو مکانات
وکھانے کے بعد بتایا کہاگروہ اٹھیں فریدنا چا ہیں تو بہت سے مل جا کیں گے۔
بغدا و کے بعد بتایا کہاگروہ اٹھیں فریدنا چا ہیں تو بہت سے مل جا کیں گے۔
بغدا و کے بعض امراء نے تو ہندوستان ،خوارزم ہمصراوراندلس کے سلاطین کی

ملازمتیں اختیار کرلی تھیں اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزاں قیمت ہر بک رہے تھے ۔ طاہراور زید نے جتنے مکانات و کیلھے، ان میں سے کوئی ایبانہ تھا جسے خرید نے کے لیے زید نے ہے تانی طاہر نہ کی ہولیکن طاہر نے قاضی نخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا اور شام کو جب اس نے مکان خرید نے کے متعلق قاضی کی رائے دریا دنت کی تو اس نے جواب دیا'' خالی مکانوں کی قیمت بہت گر پھی ہے ہم اینامستنقبل بغنداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مكانات ميں رہنے والے لوگوں كوزيا وہ اہميت نہيں ويتے لوگ تمہارے علم وفضل اورسیا ہیا نہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے ۔اگرتمہارے یاس مکان خرید نے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لولیکن بیضروری ہے کہ م کان خرید نے کے بعد تنہارے یاس وو جا رسال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو ۔صلاح الیرین ابوٹی کی تلوائتہ ہیں بغیراد کی بڑی سے بڑی شخصیت متعارف کرا دے گ کیکن یہ لوگ قلاش آدمی کے ساتھ زیادہ در دوئتی نہیں رکھتے ۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحالف خرید سکتے ہیں''۔

طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہر ات ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔'' مجھےان کی قیمت کاعلم ہیں۔کیا آپ اٹھیں ایک مکان خرید نے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟''

قاضی ایک لیحہ کے لیے جیران ہوکر جواہرات کی طرف و یکھتا رہااورہا لآخر ہولا۔
"اگریہ جواہرات نعلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوابغدا دکی ہر عمارت خرید سکتے ہولیکن علم وضل اور دولت بھی اسمین نہیں ہوتے ہم نے بیہ کہاں سے لیے؟
طاہر نے جواب دیا۔ یہ بھی سلطان صلاح الدین ایو بی نے دیے تھے۔

قاضی فخرالدین نے چند ہیرے اپنی تھیلی پر رکھ کرغور سے دیکھنے کے بعد کہا۔ تم بغدا دکے امیر ترین آدمیوں میں سے ہوتم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤگے لیکن سُنو! تمہارے سواکسی اور کونو ان کاعلم نہیں؟

صرف چپاحمد کوعلم ہے۔

اورزيد؟

اس کومیں نے نہیں بتایالیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتاد ہے۔

فخرالدین نے جلدی ہے اُٹھ کراپنے کمرے کا دروازہ بند کیااور واپس آکر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا! تہہارے لیےان جواہرات کو چھیا کررکھنا بہتر ہوگا!

طاہرنے حیران ہوکرسوال کیا۔کیابغداد میں چوربھی ہیں؟

قاضی نے جواب دیا۔ بغدا دمیں چوروں کے ہاتھ کا لئے جاتے ہیں کیکن تمہارےا پسے مہتمدن ڈاکوؤں سےخطرہ ہے جن کے ہاتھ پُو مے جاتے ہیں۔

آپ کامطلب۔۔۔۔۔؟

میں کسی خاص آ دمی کانا منہیں لینا چاہتا۔ دربار کے امراء میں سے چندا یسے
ہیں جوا یسے فیمتی جواہارت کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پروانہیں کرتے اور جب تک تم اجنبی ہوتمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے!

کیاوہ مجھ سے زبر دئتی چھین لیں گے؟

قاضی نے جواب دیا۔وہ اتنے بیوتو ف نہیں۔کیاوہ نہیں جانتے ہیں کہ زبردسی کرنے والے فوراً منظرِ عام پر آجاتے ہیں۔

كياخليفهايسے لوگوں سے بازېرس نہيں كرتا؟

خلیفہ ایسے لوگوں سے بازیرس کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تھا کف کون

پیش کرے! اور پھریہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خص کی آواز خلیفہ تک پہنے سکے عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی کافی دور سے بغدا و میں تہارا کوئی اثر ورسُوخ نہیں ۔امرا تہارے خلاف کی ساز شیں کر سکتے ہیں ۔مثلا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوارزم شاہ کے جاسوں ہواورتم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تہارے فل کا تکم حاصل کر سکتے ہیں!

کیاایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایو بی کی تلوار مجھے ہے گناہ ٹابت نہ کر سکے گی؟

وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومتِ مصر نے تمہیں سلطنتِ بغدا د کا تختہ اُ لگنے کے لیے بھیجا ہے!

طاہر نے تھوڑی دیرسو پے کے بعد کہا۔ جھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربارِ خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتاہوں کہ خلیفہ کاایک نیک نیت مشیر ہن کر حکومت کی خارجہ حکمت علی میں تبدیلی بیدا کرسکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرنا کی آ جھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربارِ خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانب داری سے مغرب کے نصرانی حکم انوں کے حوسلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایو بی نے آئیس عبرت ناک شکستیں وے کرشام وفلسطین سے نکالالیکن ہلال وصلیب کے ان فیصلہ کن معرکوں میں دربارِ خلافت کا طرزِ عمل بہت مایوس من خلاف کا ایک میں میں میں دربارِ خلافت کا طرزِ عمل بہت مایوس میں خلاف کا میں میں کا میں کا میں کو بیا ہے کہ خلیف کو بغداد کے مسلیب کے ان فیصلہ کی میں تھرکوں نے خابت کر دیا ہے کہ خلیف کو بغداد کے ساتھ کوئی وگیری نہیں اور وہ انہم ترین محاف بر بھی چند رضا کاروں سے زیادہ نہیں بھیج سَنا۔ اس لیے وہ از سر نومنظم ہوکر مصرکیلسطنت کونا خت و

....... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

تا راج كرنا جائية بين اوربيه للطنت عيسائيت كے سياب كے سامنے عالم اسلام كى ہ خری دیوار ہے ۔ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا زُخ بدل دے لیکن شال مشرق سے چُنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اُٹھ رہا ہے اوراس طوفان کواگر سلطنتِ خوارزم کی حدو د کے یار نہ رو کا گیا تو نسی دن بیابغداد کو بھی خس و خاشا ک سمیلرح بہالے جائے گا۔ بغداد کی جھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجو دے لیکن بغدادفوج کے سر داروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہان کے سامنے کوئی مشتر کے محاذ اور بلند نصب اعین نہیں ۔ان کی زندگی اس جہاز را نوں کی زندگی نہیں جونے مما لک اور نے رائے تلاش کرنے لے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اییے ساتھیوں سے حسد وبغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنا دست و باز وسمجھ کران پر جان چھوٹر کتے ہیں خطر نا کے طوفان اور مہیب پھنورا یسے ملاحو میں امنتثار پیدا کرنے کی بھائے ان کے اتحادوا تفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں کیکن بغیراد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو حچھوتے سے جو ہڑ میں مچھلیوں کی تقشیم پرلڑ رہے ہوں۔جنہیں بیبتانے والا کوئی نہیں کہ بیرونیا ناہید کنارسمندر ہےاورا گرو واس سمندر میں اُٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے توسمت مخالف سے اُٹھتے ہوئے طوفا نول کی موجیس ان پر حیما جا کیں گی ۔انہیں یہ بتانا میں اینافرض سمجھتا ہوں، اس فرض کے احساس نے مجھے بغدا وآنے پر آمادہ کیااورگھر سے رخصت ہونے سے چند ون قبل مجھے بیٹکم نہ تھا کہمیری مشکلات کوآسان بنانے کے لیےمیرے پاس اس قدر وولت بھی ہے۔ صلاح الدین الوئی کے خون اور سینے کا ہرقطرہ خدمتِ اسلام کے کیے وقت تھا۔ میں جا ہتا ہوں کہاس کی عطا کروہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سرانجام دوں ۔اس لیے مجھے بید دولت اپنے لیے سنجالنے کااس قدر شوق نہیں جس

قدراسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر بچھے بیچھوں ہوا کہ اس پرکسی
امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغدا دے مفلس اور نا دارلوگوں میں گفا دوں گا۔
کسی زبر دست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر
ظاہر کیے ہیں ، ان کے حصول کے لیے در بارخلا دنت تک میر کی رسائی ضروری ہے۔
گزشتہ چاردن میں میں نے بغداد کے متعلق جواندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کی جوام اب
ہمی ایک صحیح نصب لعین پر جمع ہو سکتے ہیں صرف امراء کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں صرف حجت میں شگاف پڑے ہوئے
ہیں اور حجت تک چہنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سجھتا ہوں۔
ہیں اور حجت تک چہنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سجھتا ہوں۔

قاضی فخرالدین نے کہا۔ خدا تہبارے نیک اراوے بورے کرے۔ بیس ہجھتا ہوں کہان حالات بیس تہباری کہا ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تہبارے اصطبل بیس بہترین کھوڑے ہونے چا ہیں۔ اگرتم بغداو کے میدان بیس چوگان اور نیز ہازی بیس مقام بیدا کر سکے تو بہت جلدامراء کی نظروں بیس آ جاؤل گے اوراس نیز ہازی بیس مقام بیدا کر سکے تو بہت جلدامراء کی نظروں بیس آ جاؤل گے اوراس کے بعدان بیس سے ایک دوقیتی ہیروں کا تحقیقہ بیس دربار خلافت تک پہنچاوے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منواسکو گے اوراگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتد بھی بن سکو گے لیکن سر وست اپنے ارادے کسی ہر ظاہر نہ کرنا۔ موارث خلیفہ ابنا برترین و میں جھتا ہے اور اس و شمنی کی ذمہ داری اس پر بھی خوارزم شاہ کو خلیفہ ابنا برترین و میں سکو تھا ہے اور اس و شمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عاکم ہوتی ہے۔

طاہر نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہاں نے بغدا در چڑھائی کرکے بخت عاقبت نا اندیش کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مثانے میں چنگیز خان کے جمایت کی توبید خلطی نا قابلِ تلانی ہوگ۔ آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

قاضی فخر الدین نے ایک ہمرا اُٹھاتے ہوئے کہا۔ بچھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں لیکن بچھے بیٹان کے متعلق کوئی علم نہیں لیکن بچھے بیٹین ہے کہ صرف ایک ہمرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان فرید سکے گا۔ایک آرمنی تاجر کومیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلواس کے یاس چلیں!

ہاتی ہیرے اُٹھا کراپنے پاس رکھلو۔وہ تاجر قابلِ اعتماد ہے کیکن اسے بیر نہ بتانا کتمہارے پاس اس تشم کے اور ہیرے بھی بین

عصر کی نماز کے بعد طاہراور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچ۔اُس نے ہیرا ہاتھ میں لے کرایک لمحہ و کیھنے کے بعد سوال کیا۔ آپ نے بیہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کی بجائے قاضی نے جواب دیا۔ بیا یک بہت بڑے آدمی کا تخفہ ہے! تاجر نے کہا۔ میں شاید فوراً اس کی قیمت ادانہ کرسکوں لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک اداکر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟

تاجر نے ہیرے کو دو تین ہارغور سے دیکھا۔ میں اس کے ۵۰ ہزار دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔

پچاس ہزار؟ قاضی نے جیران ہوکرسوال کیالیکن سودا گرنے اس کی جیرانی کا مطلب اُلٹ بچھتے ہوئے ہیرے کو پھرغور سے دیکھا اور کہا۔ دیکھیے! آپ میرے دوست ہیں میں ساٹھ ہزار تک وینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے زیادہ اس کی تیمت بغدا دمیں اورکوئی نہیں دے گا۔

قاضی کو بغدا و کےمشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی کیکن وہ اس ہیرے کوئسی الیبی دکان برِفروخت خبیس کرنا چاہتا تھا جہاں امراء کے جاسوس ہروفت موجودرہ تے تھے۔اس ایک ہیرے کی قیمت سن کراسے احساس ہوگیا تھا کہ طاہر
اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ایک لمحہ سوچنے کے بعداس نے
کہا۔آپ اسے غور سے دیکھیں۔اس ہیرے کی قیمت کے ہزار سے ہم نہیں ہوئی
جا ہے! سوداگر نے کچھ در جھڑے کے بعد پہلے دو ہزار کی جھلا نگ لگائی اور پھر
یانچ یانچ سوکرکے چونسٹھ ہزارتک پہنچا۔ بالآخر چونسٹھ ہزاریا پچے سودینار پر فیصلہ ہوا

**(r)** 

رات کے وقت جب قاضی فخر الدین ، طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر جیٹاتو زید موجود نہ تھا فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق ہو چھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ بیں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھاکر و ہال چلاگیا ہے۔

عنتاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں جیٹا تھے کی روشی میں کتاب ہڑھ رہا تھا۔ جوں جوں رات جا رہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھی بھی کھور دروازے سے باہر جھا نکتا اور پھر کتاب ہڑھے میں مصروف ہوجا تا ۔ ایک تھے ختم ہونے کے بعد اس نے دوسر کی تھے جلائی اور کری سے اُٹھ کرا پے بستر ہر لیکٹے ختم ہونے کے بعد اس نے دوسر کی تھے جلائی اور کری سے اُٹھ کرا پے بستر ہر لیکٹے ختم ہونے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونے میں جا کرزید کو تلاش کر رہے کے کہا دوسر کی تھو تھونڈ نکا لنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارا وہ تبدیل کرویتا۔

آ دھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا ۔اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسر سے سے سے کہتا ہوائنا ئی دیا ۔اٹھودروازہ کھول ثمایدزید آیا ہے۔اور دوسرا خادم میکہ تا ہوائنائی دیا ہم خود کیوں نہیں کھو لتے!

ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آ ہٹ اور قاضی کے غادم کے قبضے سنائی ویبے ۔وہ کہہ رہاتھا جمید اُٹھو ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو! پھر دونوں ہنس رے تھے۔ایک خادم کہ رہاتھا۔ دیکھا۔ہم نے تہمیں منع کیاتھا۔شکر کروآ کھے گئا! طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور ابنا چبرہ جا در میں ڈھانینے کے بعد آتکھ کے لیے تھوڑا سارستہ بنا کر دروازے کی طرف ویکھنے لگا۔زید برڈبرڈ اتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔اس کی قیمض پھٹا ہوا تھا۔ دیاں گال اور نا کسو جی ہوئی تھی اور یا کمیں آگھ کے نیچے کسی طاقت ورہاتھ کے مکے کاسیاہ نشان تھا۔زیدتھوڑی وہرا پیخے بسترير ببیژه کرا ثفااور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اوراپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا۔ دوست! اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہیان سَتا ہوں ۔اچھاتماشہ دیکھنے گئے تھے تم! یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھربستریر آجیٹا۔ زمرِ! تم آگئے! طاہرنے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کراس کی طرف دیکھا اور پہنچھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چبرے سے عا درا نھا کراس کی صورت نہیں ویکھی ، فوراً اٹھ کر ثمع بُجھا دی اورا پنے بستر پر لیٹیتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں میں آگیا ہوں۔

بہت ورر لگائی تم نے! کیاسکھاوہاں!

گالیاں!زیدنے مغموم آواز میں جواب دیا۔

تہباری آواز بہت مغموم ہے۔خیرتو ہے؟

زید نے ایک اُ داس ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔

طاہر نے کہا تہاری آواز مے معلوم ہوتا ہے کہ تہاری ناک میں تکلیف ہے!

زید نے بستر سے اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے!

زید نے تھوڑی در سوچنے کے بعد کہا۔طاہر!ایک مسلمان پر بلاوجہ ہاتھا گھانا گناہ ہےنا؟

> طاہرنے جواب دیا۔ کسی شخص پر بھی بلاوجہ ہاتھا ٹھانا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بلاوجہ گلے پڑے نو؟

طاہر کھلکھلا کرہنس پڑا۔

تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پڑمل کرنا چاہیے۔لیکن درگز رکرنا زیا دہ اچھاہے۔

میں نے بہت درگز رکی لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعدانسان کی طبیعت میں سکون ہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی مگے تو معاف کر دیے تھے لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں ہے انتخائی نہ برت سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میر اکوئی مُکا نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیراندازی اور تکوار چلانا سیکھتا رہا ہوں لیکن یہاں آکر محسوس ہوا ہے کہ بغدا دمیں رہنے کے لیے مُکہ بازی اور شقی لڑنے کافن سیکھنا بھی ضروری ہے۔

طاہرنے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہم مناظرے کے اختیا می کاروائی میں بورا حصہ لے کرائئے ہو۔

مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اِختتام اس طرح ہوگالیکن یقین سیجئے کہ ہاتھا پانی کے وفت بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔اگر چہ مجھے اس مو نے تازے اور بھاری آواز والے مناظر کے مقابلے میں ایک نحیف ولاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

سے ہمدردی ہو چکی تھی ۔ پھر بھی میں نساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن جب دو ہز رگ صورت ایک دوسرے کی دا ڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں ویتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے ندر ہا گیا اور میں ان کے چھ میں کو ویڑا۔ بڑی مشکل ہے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیالیکن وہ بدستورا یک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان سلح کرانے کی کوشش کر رہاتھا۔اتنی دیر میں تین اور نوجوان آ گئے اور وہ ان دو میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے ۔ میری مداخلت ہے اُسے تو بھاگ کرنہر میں کوونے کاموقع مل گیالیکن وہ تینوں مجھ ریہ ٹوٹ پڑے۔ میں بہتر اجلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں کیکن کسی نے میری نہ ٹنی اور میں نے محسوں کیا کہ میں بُری طرح یٹ رہا ہوں اوراس بوڑھے نے جس کوشاید بدرنج تھا کہ میں اس کے حریف کو بھا گئے کاموقع کیوں ویا ہے، اپنے کانیتے ہوئے ہاتھوں سے میراگریبان بھاڑ دیا۔ میں نے اپنی ناک اور آئکھ پرچوٹ کھانے سے سلے ان بر ہاتھ نہ اُٹھایا ۔اس کے بعد میرے چند مگے خالی گئے ۔تا ہم ایک آ دی میری چیت کھا کر زمین ہر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا ۔ تیسرے نے میرے مکے کوخطرنا ک بچھتے ہوئے میر بے ساتھ کشتی شروع کر دی ۔اس نے مجھے تین بار ز مین بر پٹنے دیا ۔چوتھی بارہم ایک دوسر ہے کودھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے ۔ مجھے ندی میں گرانے کی کوشش میں وہ خود بھی میر ہے ساتھ گریڑا۔خوش قشمتی ہے یانی تھوڑ اتھاور نہ میں ڈوب جاتا ۔ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے دو تین کے رسید کیےاوراس نے ہارمان لی۔اب خدا کرے میرے مکےاس کی نا ک اورآ تکھ مر گلے ہون ۔۔۔۔طاہر!میر بے خیال میں یہاں تیرا کی سیکھنا بھی ضروری ہے۔کیا آپ تيرنا جانتے ہيں؟

طاپر نے جواب دیا۔ بہت معمولی لیکن میر اارا دہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مثق کیا کروں ۔ایک سپاہی کے لیے ایک اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔

تھوڑی در کی خاموثی کے بعد زید نے کہا۔طاہر! آپ مجھے سے خفا تو نہیں! کس بات پر؟

میں یو چھے بغیر مناظر ہ سُننے چلا گیا تھا۔

اگریے تجربہ مفید ہوتو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ ہیں۔

مُفید \_\_\_\_؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظر ہ سننے ہیں جا وُں گا۔

ليكن آپ سےايك بات يو چھتا ہوں۔۔

وه کیا؟

وہ یہ کہ آج اس مناظر ہے کے چالیسویں رات تھی۔ چالیس دنوں میں ہرگروہ کے مناظر اپنے دعویٰ کو تعلیط ثابت کرنے کے لیے مناظر اپنے دعویٰ کو تعلیط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔اس کے باوجود ایک دوسر سے کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کی کیاوجہ ہے۔

طاہرنے جواب دیا۔ایسےلوگ ہزار برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کرسکیں گے۔

لىكىن كيوں؟

طاہر نے جواب دیا۔اس لے کہ مناظر ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات مانے کی نیک خواہشات لے کرایک دوسرے کے سامنے ہیں جاتے ۔ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ آئمہ اسلام جن کے نام پرلڑائیاں لڑی جاتی ہیں۔ بھی

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتو ہے نہیں لگاتے تھے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بیں اجتہاد کے دروازے کھول کر اس ہر زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحر یک بنا دیا جائے اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کراسلام میں افتر اق واختثار کا بچے ہوتے ہیں!

"لکینان کاعلاج؟"

"اس کاعلاج یہ ہے کہان پُرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے ۔اگر جمارے سامنے میدان عمل ہوتو ان علماء سے جوامن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتثار پیدا کرنے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں ۔مسلمانوں کی اجتماعی قوت کومنظم اور متحکم کرنے کا کام لیا جا سَتا ہے۔ تاریخ سگواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتو حات کا شوق لے گھروں سے نکلے ۔ان میں اعتقادات کے بارے میں مجھی سرپھٹول نہ ہوئی ۔ گغر پر اسلام کی فنخ کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد وتنظیم کاجذ به پیدا کرتی رہی ۔ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وفت سندھ، تر کستان اور اُندلس میں اٹر رہی تھیں لیکن ہم نے مجھی بیے ہیں سُنا کہان محاہدین نے بھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوں کی ہواور آج جب کہ بھیں افق پر تباہی کا طوفان وکھائی وے رہا ہے، ہمارے علماء گر دو پیش سے آئکھیں بند کر کے اینے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اس کا قلم بھی غلط راستہا ختیا رکرلیتا ہے۔

زید نے کہا۔ ہازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی ہاوشاہ مصر پر ایک زبر دست حملے کے تیاری کررہے ہیں اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کروے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو

علماء کے پاس جاؤں گااور بیکہوں گا کہ آؤ میں تیخ وکفن باندھ کرمیدان میں جارہا ہوں ۔اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو۔ایک دن میدانِ جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے! آپ نے مجھے زرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیاتھا؟

مجھے اپناوعدہ یا دہے۔لیکن تم زرہ پہننے سے شخت نفر ت کا اظہار کر چکے ہو۔اس وقت میراجسم دُ کھرما تھا۔آج میں نے فوج کے چند زرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا۔نگ زرہ جسم پراچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تہہیں کل نگ زرہ لے دوں گا۔

اورخور بھی؟

خودبھی لے کو ںگا۔ آپ تیرنا بھی سکھا 'میں گے نا مجھے؟ وہ بھی سِکھا دوں گا۔

زید نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا۔طاہر! میں نے آپ کوایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔

جب میں ندی ہے باہر نکل کر اس طرف آرہا تھا۔ مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میر اقمیض بھاڑ دیا تھا اور میں نے بغیر سو ہے سمجھے اس کے منہ پر تھپٹر رسید کر دیا ۔

بہت بڑا کیاتم نے ،اگروہ بھی ملے تو اس سے معذرت کرنا! معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں ہتا ہم مجھےافسوس ضرور ہے۔ اچھااب سوجاؤ۔ آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

(r)

تین ماہ کے بعد طاہر کے امراء کی محفلوں میں کافی شہرت اورعز ت حاصل کر جِکا تھا۔وریائے وجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید جِکا تھا۔زید کے علاوہ اس کے بیاس حیاراورخادم اور تین سائیس تھے۔اس کے اصطبل میں چوگان لے اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے ۔ قاضی فخرا لدین کے مہمان خانہ سے اس عالیشان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھاء و ہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے بیاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرےعلماء کی یا نچے ٹولیاں آئیں اور قریباً ہرٹولی کے لیڈر کا مطالبہ پہتھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اسلام کی وعوت وینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں ۔میر سے سامنے وہ مسأتل بیان نہ سیجیے جن پر آپ یانچ صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے لبعض علماء نے اُسے بحث میں تھسٹنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی چند ہاتو ں نے انہیں یقین ولا ویا کہاس نو جوان کے بیاس صرف جا ندی اورسونا ہی نہیں عکم کاخزان بھی ہے۔

-----

بغداد میں چوگان یا بولوکارواج اس زمانے سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔

-----

اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے گئے۔ شاہ سواری کے فن میں مال بھی ایک عرب نو جوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن فی مال بھی ایک عرب نو جوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طام رکوفنون سپہ گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خد مات حاصل کی تھیں۔ چنا نچے سولہ سال کی عمر میں ہی مدینے کے نو جوان تینے زنی اور نیز ہازی میں

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

اس کے مال کا اعتراف کرتے تھے لیکن بغدا دیبی کر طاہر کومعلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کوسب سے زیا وہ اہمیت دی جاتی ہے۔

شاہی کل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں نوجی پریڈ، کھوڑ دوڑ ، نیز ہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدن کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے دوڑ میز اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے بڑے وہ معززین جنہیں امرائے سلطنت وعوت ویتے ، ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر پولواور کھوڑ دوڑ دیکھتے ۔خواتین کے لیے بالائی منزلوں کے در بچوں پر چلمنیں ڈال دی جاتیں ۔

اس میدان میں کھیلوں کا نظام ایک علیحدہ ناظم کے سپر دھا۔طاہر نے اس ماظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تد ہیرسو چنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چنداور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مثل شروع کردی اور چند بمفتوں کے بعد شہر میں چوگان کی مثل شروع کردی اور چند بمفتوں کے بعد شہر میں چوگان کی مثل چوگان کی مثل جوگان کے شام ایک ایسے نو جوان کاچ چاہونے لگا جس کے میں چوگان کے مثابات الدین الوقی کی تلوار حاصل کی تھی ۔عوام کی اوازامراء کے کا نوس تک پنچی ۔امراء نے وزیراعظم کو باخبر کیا اور وزیراعظم کو آل کو بلاکر بوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے؟ چناندا یک مسلح طاہر وریا میں تیرنے کی مثل کر رہا تھا۔ زید بھا گیا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہوکر چاایا ۔آپ جلدی با ہرنگلے شہر کا کو آل آپ سے مناحیا ہتا ہے۔

طاہرنے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے یو چھا تہمہیں یقین ہے کہ وہ کوتو ال

...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں۔خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہو! طاہر نے کہا کسی کی نیت پر بلاوجہ شک نہیں کیا کرتے۔ (۵)

مکان پر پہنچ کر طاہر کومعلوم ہوا کہ کونو ال وزیرِاعظم کی طرف سے ملاقات کی وعوت کے کرآیا ہے۔

میں ابھی تیارہ وکر آتا ہوں۔ یہ کہہ کرطا ہر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی در بعد ہوا یک فیمتی جبزیب تن کیے واپس آیا اور کوتو ال کے ساتھ ہولیا۔

بغدا دے وزیراعظم افتخارالدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختفر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات بوجھے تم بغدا دہیں کب آئے؟ کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کرائے ہو؟

طاہر نے ان سوالات کا جواب ویتے ہوئے کہا۔ جھے آئے ہوئے تین مہینے وس ون ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میر امقصد خدمتِ اسلام ہے۔

یہت نیک مقصد ہے۔ وزیر اعظم نے بے اعتبائی کے ساتھ کہا۔ لیکن یہ مقصد آپ دولتِ عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ شلطان صلاح الدین ایو بی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بہت احتر م کرتے ہیں۔۔!

بیاس مر دمجاہد کی تلوار کااحترام ہوستا ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کوسی عزت کا حق دار نہیں سمجھتا۔ رہا دولتِ عباسیہ کی خدمت کا سوال تو میں عرض کرتا ہوں کہا گر میں سمجھتا۔ رہا دولتِ عباسیہ کی خدمت کا سوال تو میں عرض کرتا ہوں کہا گر میں سے دل میں بیجذ بدنہ ہوتا تو میں ابنا مستقبل بغدا دسے دابستہ نہ کرتا۔ میں دولتِ عباسیہ کی صحیح خدمت ،اسلام کی خدمت مجھتا ہوں۔

## صحیح خدمت ہے آپ کی مُر ادکیاہے؟

طاہرنے اس سوال پراچا تک محسوں کیا کہ اس جہاندیدہ آدی سے گفتگوکرتے ہوئے اسے بہت زیادہ مختاط رہنا چا ہے۔ اس نے پچھسوچ کر جواب دیا۔ بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدا فعانہ قوت کومضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔

افتخارالدین نے کہا۔ کیاتمہارے خیال میں محمد شاہِ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے۔

لیکن چنگیز خان کاخطرہ دن بدن بڑھ رہاہے۔

افتخارالدین نے اطمینان سے جواب دیا ۔۔ ہمارے کیے نہیں۔خوارزم کے لیے! کیا آپ تا تاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟

یہ حالات پر شخصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی۔ نہ اعانت طلب کی ہے اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخاراکے مسلمان تھے۔

کیکن میں نے سُنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولتِ عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اوران کاسفیریہاں آپہنچاہے؟

افتخارالدین نے جلدی سے سوال کیا۔تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک باریہ احساس ہوا کہاس نے تدبر کا ثبوت نہیں دیا۔ اُس نے جواب دیا نہیں۔ مجھے اس سے کیا کام! افتخارالدین نے کہا۔ تہماری دولت کی جوداستانیں مجھ تک پینچی ہیں۔ اگر ہو صحیح ہیں تو تہمہیں بغدا وہیں بہت مختاط ہوکر رہنا چا ہے۔ ہماری حکومت اپنی حکمتِ عملی کے متعلق باہر سے ہرمشورے کوشک وشبہ کی نگاہ سے و کیھنے کی عادی ہو چکی ہے اورامیر زاوے عام طعر برغیر ذمہ داران چرکمتیں کر جیٹھتے ہیں!

طاہرنے جواب دیا۔آپاطمینان رکھے۔میرے پاس جو پچھ ہے،وہ دولتِ عباسیہ کی بہتری کے لیےصرف ہوگا۔اگر اجازت ہوتو میں آپ کوایک تحفہ پیش کرنے کی جُرات کروں؟

افتخارالدین نے جلدی سے سوال کیا۔ صلاح الدین ایو بی کی تلوار؟ خبیس ، تلوارشاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیہ نکالی اور کھول کروز مراعظم کو پیش کی۔

افتخارالدین نے ڈبیہ لے کرایک جبکتا ہوا ہمرا نکالا اورغور سے ویکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تحاکف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بُلایا تھا۔اسے اپنے پاس رکھو۔

طاہر نے کہا۔اگر آپ بچھٹر ف ہا زیابی نہ بھی بخشے تو بھی میرے ول میں ہے خواہش تھی کہ یہ ہیراکسی دن آپ کو پیش کروں گا۔آپ اسے قبول فرما ہے!

وزیرِ اعظم نے ہیرے کی ڈبیامیز پر رکھ دی اور تالی بجائی ۔ایک غلام کمرے میں واخل ہوا اور چند قدم جھک کراوب سے سلام کرنے کے بعد تھم کا انتظار کرنے ۔

میں واخل ہوا اور چند قدم جھک کراوب سے سلام کرنے کے بعد تھم کا انتظار کرنے ۔

وزیراعظم نے کہا۔ انہیں جارے اصطبل میں لے جاؤ اور جو کھوڑا یہ پہند کریں ،اس پر زین ڈال کران کے حوالے کردو۔ پھراس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

کرتے ہوئے کہا۔کل ثنام تہباری میرے ہاں وعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہتم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جاسکتی ہے۔

طاہر وزیرِ اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نو جوان کمرے ہیں داخل ہوا۔

> وزیراعظم نے کہا۔طاہر! بیرقاسم ہے میر ابیٹا! طاہر نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔

قاسم کوئی ہیں بائیس سال کا موٹا تا زہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء کے عام اٹرکوں کی طرح آسودگی، ہے جسی اور بے فکری متر شخ تھی۔ آئی میں بین طاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس جمافت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونتوں پر ایک مُسکرا ہے تھی لیکن اس مسکرا ہے ہے ملائمت اور سادگ کی بجائے درندگی اور عیاری بری تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی می تلوار تھی، جے تیج نرزہ فی سیھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبار کھا تھا اور جسم پر ذرہ کہتر یہنے ہوئے تھا۔

قاسم نے کہا۔ میں ۔ تیج زنی کی مشق کے لیے جارہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا بہتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایو کی گی تلوار دیکھنے کا خواہشمند تھا۔

وزیراعظم نے فوراً گفتگو کاموضوع برلنے کی ضرورت محسوں کی اور کہا۔ قاسم! یہ جارے اصطبل سے اپنے لیے ایک گھوڑ البیند کریں گے ۔مشہور ہے کہا یک عرب گھوڑ ہے کے امتخاب میں غلطی نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ جا کردیکھویہ کون سا گھوڑ ا بیند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے کھوڑے کے امتخاب کے مسئلہ کوکوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایو بی کی تلوارخریدنا چاہتا ہوں۔ اہا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت اوا کرے دیں گے۔ آپ لہاس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں۔ آپ اسے کیا کریں گے؟

وزیرِ اعظم نے جھنجھلا کر مُنہ پھیرلیا اور طاہر نے اپنی پر بیٹانی پر قابو بوتے ہوئے کہا۔الیں چیز کو بیچنااس کی تفحیک ہوگ ۔ میں سی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نذرکر دوں گا۔لیکن ایک شرط پر۔

وه کیا؟

وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کواس امانت کا مجھ سے بہتر حق دار ثابت کریں! قاسم نے پر اُمید ہوکر جواب دیا ۔ آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں ۔ تلوار پر آپ سے زیا دہ میر احق مسلم ہے ۔ ورند آپ آزما کر دیکھے لیجے! طاہر نے کہا بہت اچھا۔ اگر آپ تنے زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی

شمشیرزنی کے فن میں قاسم کی خوداعتا دی غرور کی حد تک پہنے چکی تھی اوراس کا یہ ور بلاوجہ نہ تھا۔ وہ دوروراز کے بہترین اُستادانِ فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا ۔ اس کی زندگ کے دو ہی مشاخل تھے۔ پولواور تنج زنی ۔ بولو میں چنداور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھالیکن تنج زنی میں سب اسکے مال کے متعرف تھے۔ اس کی ہمسری کا دعویٰ تھالیکن تنج زنی میں سب اسکے مال کے متعرف تھے۔ اس کے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک تہف لگایا اور دریاعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مقابلہ دلچسپ دریاعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مقابلہ دلچسپ درے تھالیکن میں چاہتا ہوں دوسر بےلوگ بھی اس سے لطف اُٹھا کیں۔ شاید خلیفتہ درجہ تھالیکن میں جاہتا ہوں دوسر بےلوگ بھی اس سے لطف اُٹھا کیں۔ شاید خلیفتہ

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

کمسلمین بھی اس میں ولچیبی لیں ۔لیکن آج نہیں کل بہتر رہے گا ۔ آپ کل صبح آجا کیں ۔ دو پر اور شام دونوں وفت کا کھانا میرے ہاں کھا کیں ۔ قاسم! اب تم انہیں گھوڑے وکھا ؤ!

(Y)

وزیراعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ کل سے نیچے

اترا کیل کے وسیع صحن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی

کے تالابوں میں فوارے جھوٹ رہے تھے اوران تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں

بائیں سبزگھاس کے پلاٹ تھے ۔ایک ڈلوڑھی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں

اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک وکش باغ سے گزرتی تھی اور تالابوں کا پانی دو

آبٹاریں بنانے کے بعد دو تھگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا ، پھران

نہروں سے دائیں بائیں گئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھیں ۔وہ میدان

جس میں پولواور کھوڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس جھے کے عقب میں تھا اور طاہرای

طرف کل میں داخل ہوں قال ہوا تھا۔

دوسری ڈیوڑھی پر باغ ختم ہو جاتا تھا اوراس سے باہرا یک وسیع چار دیواری
کے اندروزیراعظم کے خادموں کے مکانات اورا یک بہت بڑا اصطبل تھا۔اصطبل
میں مختلف نسلوں کے ڈیڑھ سو گھوڑ ہے بندھے ہوئے تھے اور بیتمام وزیر اعظم کی
فاتی ملکیت تھے۔طاہر نے اصطبل کے تین چکرلگائے کسی گھوڑ ہے کوسرسری طور پر
اورکسی کوغور سے دیکھا اور بالآخرا کی گھوڑ ہے کی پیٹھ پرتھیکی دیتے ہوئے کہا۔ مین
اسے لیند کرتا ہوں۔

قاسم نے کہا۔ ثوب ۔ میں آپ کے امتخاب کی وا دویتا ہوں لیکن میں بھی بھی

...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

اُلٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔اسے ہمارے اصطبل میں آئے ہوئے گل دو
مہینے ہوئے ہیں۔ بیا تناسر کش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔
ایک عبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کراصطبل کے حن میں لے آیا۔ قاسم نے
گھوڑے کی باگ بکڑ کرطا ہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کل کا وعدہ نہ بھولیے!
طاہر نے مصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ اطمینان رکھے میں
گلوارا بیٹے ساتھ لیٹا آؤل گا۔

قاسم نے ایک خادم کوا شارے ہے بُلا کر کہا۔ یہ کھوڑاان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی ہاگ بکڑنے کے لیے آگے بڑھالیکن اصطبل کے دروازے سے باہر کھوڑوں کی ٹاپ سُنائی دی اور آن کی آن میں دو کھوڑے صحن میں داخل ہوئے طاہرنے ان کھوڑوں کے سواروں کودیکھا اورایک کمجے کے لیے مبہوت ساہو کرره گیا ۔ به دونوں جوان لڑ کیاں تھیں ۔ دونوں سفیدریشم کا چست لباس اورمو تیوں سے بھوی ہوئی سفیدٹو پیاں بہنے ہوئے تھیں۔ آنکھوں اور پیثانی کے سواچبرے کے باتی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے ۔کھوڑے بہت بُری طرح ہانپ رہے تتھے۔وہ کھوڑوں سے اُتریں ، خادم نے طاہر کے کھوڑے کی باگ جھوڑ کران کے سکھوڑوں کی ہا گیں بکڑلیں ۔ایک لیمے کے بعد دوسرے غادم بھا گتے ہوئے بیٹی گئے اوراس نے کھوڑے ان کے حوالے کر کے پھرطا ہر کے کھوڑے کی ہاگ پکڑلی ۔ الركيان قاسم كي طرف جواب طلب نگاموں سے ويجھتے ہوئے آگے بردھيں اور قاسم جلدی سے طاہر کوخد ا حافظ کہ کران کے بیچھے چل ویا۔

جب طاہر خادم کے ساتھ اصطبل سے نکل کرمکل کی ڈیوڑھی کے سامنے سے گزرانو دونوں لڑکیاں میر حیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی خیس اور قاسم اس کی

طرف اشارہ کرکے انہیں کچھ بتار ہاتھا۔

آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اورا سکے ایک ہاتھ دریائے د جلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی کوئی یا پچسوقدم کے فاصلے پر دریا کائیل دکھائی دیتا تھا۔

ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکیدنہ تھا۔ سکیدنہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چیا کی لڑکی ۔

اصطبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا۔ صفیہ! تم نے اس نو جوان کو د یکھا کتنی سا دگی تھی اس کے چہر ہے پر تمہیں دیکھ کربد حواس سا ہو گیا تھا۔
میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے ہیں دیکھ کر ہوا ہو گابد حواس!
صفیہ وہ بغدا دیے امراء سے بہت مختلف تھا۔ ہمیں دیکھ کرفوراً آئکھیں جھے کالی تھیں۔
تھیں۔

صفیہ نے جواب دیا ۔ میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں۔

لیکن میں اسے قاسم کے ساتھ پہلے بھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا۔ ہاں وہ شکل وصورت سے باعلم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔

جب بیلڑ کیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے
کر تھمرالیا۔صفیہ!اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ایک جانور دیکھوگی!
صفیہ نے جواب دیا تہمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں
کسی نے جانورکودیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے گئی ؟

قاسم نے اپنی تکنی کومسکرا ہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں صرف تہاری نگاہوں میں جانور ہوں لیکن تمہیں ایساشخص دکھا تا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے ۔ سکینہ! تم نے بھی دیکھا۔ وہ نو جوان جواصطبل میں میر بے قریب کھڑا تھا۔اس کے باپ نے بہا دری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایو بی کی تکوار حاصل کی تھی اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہا گر تیجے زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تکوار میری ہوگی۔

اس وفت ظاہر ڈیوڑھی کے سامنے سے گزر رہاتھا۔ قاسم نے اس کی طرف
ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے
انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو۔اپنے آپ کواس فن کااستاد
ضرور سمجھتے ہیں۔کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ابا جان کی خواہش ہے کہ بیتماشہ خلیفتہ
المسلمین کے سامنے ہو!

صفیہ نے کہا۔اگراس کے پاس صلاح الدین ایو کی گی تلوار ہے اوروہ سیجے ہم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہتم دوسروں کے لیے سامانِ تفتیک نہ بن جاؤ۔ چلوسکینہ چلیں! کل دیکھیں گے اس کے کرتب ۔ مجھے ڈر ہے کہاگر اس نے صلاح الدین ایو کی گی تلور حاصل کرلی تو پھراس کے یاؤن زمین پرنہیں گیس گے۔

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

## طاہر کے نئے دوست اور دشمن

اس رات عنناء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں جیٹا ایک کتاب پڑھ رہاتھا کہاں کے مکان کے سامنے چار گھوڑوں کی بکھی رکی۔ایک خادم نے آگر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔طاہر نے کتاب بندکرتے ہوئے کہا۔اسے اندر لے آؤ!

فادم چلا گیا اورتھوڑی دیر بعد ایک دراز قیامت، قوی نیکل اور ہا رُعب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر تمیں سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے کے خلوص ذہانت اور شجاعت متر شح تھی ۔ طاہر نے اُٹھ کر اُس سے مصافحہ کیا اور این قریب ایک کری پر بٹھا لیا۔

نووارد نے کہا ۔ میرانا م عبدالعزیز ہے۔ میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں ۔ اس وقت میں سبہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں ۔ وہ آپ سے مانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ہر دست میں آپ کو یہ بتا دینا کائی سجھتا ہوں کہ آپ جھے ابنا ووست سجھیں ۔ اور میں آپ کیلر ف دوئی کابا تھائی لیے بیس بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پائ وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین الو بی سے انعام میں حاصل کی تھی بلکہ اس لیے کہ آپ کے ول میں اپنے آپ کو یہ بہا ور باپ کی نشانی کاحق دار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کومقالے کی دوت وی ہے۔

طاہر نے جواب دیا۔ہاں مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلواراس قدرا ہمیت اختیار کرلے گی۔میرے نز دیک اس کا سیجے مصرف بیہ نہ تھا کہا یک امیر زا دے کے آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

اسلحہ خانے کی زینت بن جائے۔اس لیے مجھے مقابلے کی وعوت وینارٹری۔ عبدالعزيز نے كہا۔ جہان تك تلوار سے كھيلنے كاتعلق ب، قاسم كوآب نے محض ایک امیر زاوہ سمجھنے میں نمکنی کی ہے ۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوالیکن قصرِ خلد کے آس باس رہنے والے امراء کمپلزکوں ہےوہ اینا لومامنوا جا ہے۔اس لیے آپ ذرامخناط رہیں تو اچھا ہوگا۔اگر آپ مار گئے تو آپ کوشاید تلوارچھن جانے کاافسوس نہ ہولیکن بغیراد کی فوج میں ایک نہایت غلط قشم کے عہدے دار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤ الدین خوارزم شاہ کی افواج بغدا د کی طرف بڑھ رہی تھیں ۔ جاری افواج نے اسے راستے میں رو کنے کی لیے پیش قدمی کی ۔وزیراعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخودار کو میمند کے بیس وستوں کے سالار کا عہدہ وے ویالیکن تمام راستہ بیرحالت رہی کہا گر سیہ سالار کے خیمے میررات کے وقت ہیں سیاہی پہرہ ویتے تو بیرون کے وقت بھی ھالیس پہرے داروں کا مطالبہ کرتا ۔اینے ہرافسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میراباب سلطنت عباسیہ کاوزیراعظم ہے۔ہم سب نے محسوں کیا کہ بغدا د میں اس نوجوان کوجس قدر کندتلواروں ہے شق کرنے کاشوق تھا۔اسی قدراب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے ہے گھبرتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل پراسے در دیسرشروع ہوااور بانچویں منزل پریہ رُخصت لے کرگھر چلا آیا۔اس کی خوش قیمتی سےخوارزم کی افواج رائے سے لوٹ گئیں اورا سے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔اب سیہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوٹی کی تلوارا سے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کاحق دار ثابت نہ کروے ۔ میں بھی بیرخدشہ محسوس کرتا ہوں کیکن سیہ سالا رکی طرح پر بیثان خبیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیداد کی

ترقی کے دن رکنے جا بچکے ہیں اور بیسیوں نااہل عہدے داروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی اُمیدیں لے کرآیا تھالیکن ۔۔۔۔!

یہاں تک کہکر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اوراس کے چبرے پرا واسی چھا گئی۔ لیکن کیا۔۔۔۔۔؟ طاہرنے یو چھا۔

عبدالعزیز نے کہا۔ ہیں مایوس ہو چکا ہوں۔ ہیں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا اوراگر آپ اپنے ول ہیں فدمتِ اسلام کا جذبہ لے کرآئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر ندرہ سکیں ۔ اس وقت مصر ہیں بلال وصلیب کے معر کے پھر گرم ہو گئے ہیں ۔ ہیں وہاں جانا چاہتا ہوں ۔ وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہرمجاہد کی ضرورت ہے، مہاں جانی چاہتا ہوں ۔ وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہرمجاہد کی ضرورت ہے، میر بے چنداور دوست بھی وہان جانے کے لیے تیار ہیں اور ہیں آپ کو بھی وجوت و تیا ہوں لیکن آگر آپ وہان نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمار بے لیے تعارفی خطائی دیے ہوں کی کافی واقفیت ہوگئی ۔ تعارفی خطائی لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوں کی جائے بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوں کرتا چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوں کی جائے بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوں کرتا ہوں کہ بغداو کے ہرآ دی کو وہاں شک وشبہ کی نگاہ سے و یکھا جاتا ہے ۔ یہاں تک کہ واسوں سمجماحا تا ہے ۔ یہاں تک کہ حاسوں سمجماحا ہوا ہے گا بلکہ ہمیں حاسوں سمجماحا ہوا ہے گا بلکہ ہمیں حاسوں سمجماحا ہوا ہے گا۔

طاہر نے کہا۔ نصرانیوں پر ملک العاول کے بے در بے نتو حات کی خبر آپ سُن چے ہوں گے۔ جیر دیزو یک فتن تا تا رہ اسلام کے لیے کہیں زیا وہ خطر ناک ہے۔ عبد العزیز نے مایوس ہوکر کہا۔ میں بھی اسے کم خطر ناک خبیں سمجھتا۔ لیکن عبد العزیز نے مایوس ہوکر کہا۔ میں بھی اسے کم خطر ناک خبیں سمجھتا۔ لیکن کاش! وہ خض جو خوارزم میں ہمارے وفاع کا آخری مورچے سنجالے ہوئے ہے،

اس قدراحق نہ ہوتا ۔اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام ونیا سے لڑائی مول لینے برآ مادہ کر دیا ہے۔وہ نہ صرف اہل بغدا دکو بلکہ ہرغیرمُلکی کوخلیفہ کا جاسوں سمجھتا ہے۔اس نے چنگیز خان کوقوت آ زمانی کی وعوت دی ہے کیکن اس قدرخوف نا ک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوں نہیں کی ۔خلیفہ ناصر کوبھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہو پھر بغد ویر اپنی طاقت آ زمائے گا۔اس لیے۔۔۔لیکن یہ یا تنیں کہنے کا ابھی وفت نہیں آیا ۔۔۔ بھر نہی ۔اب چاہے ،سپہ سالار آپ کاانتظار کرر ہے ہوں گے! طاہر نے کہا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے۔ مجھ برا عماد سیجیے۔ عبد العزیز نے متجس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کوسیاسی معاملات میں دخل وینے کاحق نہیں۔ کھریے۔طاہریہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلائح الدین ابوٹی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کی وستے ہر وایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔میرے والد نے خون کا آخر یقطر ہ بہا کریدانعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار مرباتھ رکھ کرنیک مقصد میں آپ سے وفا داری کاوعدہ کرتا ہوں ۔اس کے عوض میں آپ ہے کوئی وعدہ خبیں لیتا ۔آپ کے چبرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغدا دمیں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی،اسے قُدرت نے بھیج ویا ہے۔

عبدالعزیز نے اُس کے ہاتھ پر ابناہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آتھ میں گاڑتے ہوئے کہا۔ شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغدا دمیں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں تھا۔ بغدا دمیں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں ۔ کیا قدرت نے بغدا و کی پرسکون زندگ میں تموج ببیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جمیل کا کھڑا یائی ہوا کے کسی تیز جھونے کا منتظر ہے۔

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

اس سُو نَی ہوئی محفل کے لیے صور اسرا فیل کی ضرورت ہے۔اگر ہوآپ ہیں تو میں آپ سے آخری دم تک دوئتی اوروفا کا عہد کرتا ہوں ۔ میں نے گزشہ رات ایک خواب دیکھا تھااوراب شایداس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں ۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اُٹھ رہا تھا۔ کشتی ایک سُوراخ کے راستے ہ ہستہ آہستہ یانی جمع ہور ہاتھااور ہمیں یقین تھا کہ ڈوب جائے گے۔ہم زندگی ہے مایوس ہو چکے تھے ۔اجا تک بانی ہے ایک چٹان نمودار ہوئی اور پھیکتی اور بلند ہوتی چلی گئی ۔سرکش موجیس بعض اوقات اس ہے ٹکرا کر واپس چلی جا کیں اور بعض او قات اسے تھوڑی دہر کے لیے اپنی انفوش میں چھیا کیتیں ۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوارسنجالتے ہوئے کہا۔ بدچٹان جارا آخری سہارا ہے۔ لیکن ہم بیمحسوں کرتے تھے کہ چٹان زیادہ دیران زبر دست موجوں کا مقابلہ ہیں کرسکتی ۔ لعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اوراس کے ماتھ سے پتوارچھین لی اوراس نے مالوی ہوکریانی میں چھلا نگ لگا دی اور تیرنا ہوا چٹان پر جاچڑ ھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تھلید کی لیکن دوسرے مُسافر کشتی کے ساتھ چھٹے رہے۔ہم چٹان یر پہنچ چکے تھے اور کشتی کوسمندر کی موجیس ایک تنکے کی طرح بہا کرہم سے دُور لے جا رہی تھیں لیکن عجیب ہات رہنھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کو دکر کشتی کا رُخ کرر ہے تھے میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔

طاہرنے کچھ دمیسو چنے کے بعد کہا۔ کیا آپ سلطنتِ خوارزم کوتا تاریوں کے سیاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سجھتے ؟

عبدالعزیز نے جواب دیا۔وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاو الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تا تاری سیاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی ، وہ ایک خود غرض ، جاہ پہنداور تو ہم پرست آ دمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی ۔ اہلِ بغدا و پر مایوی کے باول چھا گئے تھے اور پیفد شرقھا کہائی کی فتح کے امرکانات و کیھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء کے ساتھ جاملیں گے لیکن راستے میں برف بڑی اوروہ اسے عذاب الہی سمجھ کروا پس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چٹگیز خان بے بہلی شکست کے بعد وہ یہ بجھ کر ہمت ہاروے گا کہائی کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹا کا اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹا ن ایک بارڈوب کر دوبارہ اُنھر نے کانام نہ لے گی۔

طاہر نے کہا۔ تو کیااس صورت میں بغداد کے لوگوں میں بیاحساس بیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا بی آخری مور چہ ٹوٹ جانے کے بعدتا تاریوں کا سیاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا۔ کیامشتر کہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلفیہ اور خوارزم شاہ کے اختلافات مثانے کی کوشش کرنا ہر دُوراندیش آدمی فرض نہیں؟ مجھے نوارزم شاہ کے اگر دولت عباسیہ اور سلطنب خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد کے کر بغداد میں آبیوں اور یہی مقصد کے کر بغداد میں کیا ہوں اور یہی مقصد ہے جو تُجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے لیے ہوئی خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدانخواستہ مجھے کامیا بی نہ ہوئی تو میری انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدانخواستہ مجھے کامیا بی نہ ہوئی تو میری ورسری منزل مصریا خوازم ہوگ ۔

عبدالعزیز نے کہا۔ تو جھےخواب میں کشتی سے چٹان کاراستہ وکھانے والا اور کوئی نہ تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہول میر سے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کوکوئی اور مصرو فیت نہ ہوتو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

لے آؤں گا۔

طاہر نے کہا۔کل رات میری و زمرِاعظم کے یہاں وعوت ہے۔ برسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔

عبدالعزیز نے کہا۔ اگر کل رات آپ کی وزیراعظم کے ہاں وہوت ہوتو پرسوں شام بقینا سپہ سالارآپ کواپنے ہاں بلائیں گے۔اس کے بعد ووسرے امراء کی بری ہوگی اور پھر شاید خلفیہ بھی آپ کواپنی فلر عنایت کامستی سمجھیں لیکن پچ بنا ہے آپ نے وزریراعظم پر کیا جا دو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفہ کو درخو یا عنزانہیں بجھتے ؟ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا۔ میں نے بیسوال صرف اس لیے یو چھتا تھا۔ کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے بیسوال نہ یو چھے لیکن وہ گول مول باتوں سے بیراز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گالیکن آپ اے ٹالنے کی کوشش کریں اور ابنا سب سے قیمی تخفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں

طاہر نے کہا۔ میں وزیرِاعظم کوا یک ہیرا پیش کیا تھااورا گرآپ مناسب سمجھیں تو سیہ سالار کوبھی ایک ہیرا پیش کردوں ۔

عبدالعزیز نے کہا۔اچھاہوا آپ نے پوچھالیا۔سپہسالار شحائف سے عُہد سے حاصل کرنے والے امیر زادول سے بہت چڑتا ہے۔وہ تنحا کف پیش کرنے والول سے ہمیشہ کے لیے بدخلن ہوجاتا ہے۔اب چلیے وہ بہت پر بیٹان ہور ہاہوگا۔

طاہراورعبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے ہاہر نکلے اور بھی پرسوار ہو گئے۔ رائے میں عبدالعزیز نے کہا۔ آپ کی دونوں کاسلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو۔ س لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے

ساتھ برسوں شُج آجاؤں گا۔ برسوں بُمعہ ہے اور ہمیں چھتی ہوگئی۔نماز کے بعد ہم کشتی بریا کھوڑوں برسیر کے لیے جائیں گے۔

تھوڑی دورآگے جاکر طاہر نے سوال کیا۔ آپ نے مجھے یہ ہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملا قات کیوں بخشاہے؟

عبدالعزیز نےمسکراتے ہوئے جواب دیا ۔جونو دار دوزیراعظم سے ملتا ہے سیہ سالاراس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیےان کی ہے قراری کی وجہ رہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقالبے کی وعوت وی ہے۔وہ رہمسوں كرتے ہيں كہ قاسم كى شہرت ميں ايك نيااضا فہ شايداس كے ليے فوج ميں بلندترين عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے ۔اس لیے وہ آپ سے غالباً بیکہیں گے کہ بر خودار! اگرتم تکوار چلانانہیں جانتے تو تھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں ہم آج رات ہی بغدا دسے روانہ ہو جاؤ ہمی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا ۔وہ ہر سیاست وان کو بغداد کے لیے خطرنا کے مجھتے ہیں ۔ان کے سامنے اپنے آپ کوایک ساوہ ول سیاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچین کے مستحق بن جاؤ گئے ۔اگر علاؤ الدین محمد شاہ کاذکرا آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہوہ رائتے کی برف باری کوبدشگونی سمجھ کرواپس جلا ' گیا تھا۔وہ صرف بین کرخوش ہوتے ہیں کہخوا زم شاہ بران کی ہیبت جھا گئی تھی۔ یہ سُننے کے بعداگر وہ اُٹھ کرفند آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوکراینی موخچھوں ہر ہاتھ پھرنے لگیں تو آپ بیضرور کہدویں کہ خوارزم کی ٹومڑی کوشیر بغدا دے سامنے ا نے کی جرات کیونکر ہوسکتی تھی؟

سپہ سالار کے مکان کے سامنے بھی رُکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر واخل ہوئے ، ایک پہرے دارانہیں اُوپر کی منزل میں لے گیا۔ملاقات کے کمرے سے آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

ہا ہر سپہ سالار کامحا فظ کھڑا تھا۔اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبد العزیز سے مخاطب ہوکر کہا۔ آپ نے بہت دمر لگائی۔ آپ یہیں تھہریں۔ میں آئیس اندر جھوڑ آؤں۔

**(Y)** 

محافظ طاہر کواندر جھوڑے نے کے بعد واپس آگر عبدالعزیز کے ساتھ ہاتوں میں مصروف ہوگیا تھوڑی در بعد ایک عبثی غلام نے باہر آگر عبدالعزیز سے کہا۔ سپہ سالار آپ کوئلاتے ہیں۔

عبدالعزیز کمرے میں وافل ہوا۔ سپہ سالارنے کہا۔ عبدالعزیز آئیس ان کے گھر پہنچا آؤاور دیکھو۔کل علی الصباح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا چھی طرح امتحان لے لینا۔قاسم کوآج شام میں نے اس کے یونانی اُستاد کے ساتھ شق کرتے و یکھا ہے۔ تہمیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟

عبدالعزین نے جواب دیا۔اس کے متعلق ہیں زیا دہ معلومات فراہم نہیں کیں الیکن ہیں نے سُنا ہے کہ وہ گرشتہ ہفتے اپنے ہا وشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تھا کف لایا تھا اور اس کا وجوئی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صیل بھی جنگ میں بہاوری وکھا کر شاہِ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے براس کی خد مات حاصل کر فی ہیں۔

عمررسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کا منتے ہوئے کہا۔اوراب وہواپس جا
کریہ کیے گا کہ بغدا د کے امراء کے لڑکے نتج زنی سکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی
اُستادوں کے مختاج ہیں۔ کیاتم میں سے کوئی ایسانہیں جواُسے یہ بتا سکے کہ سلمان
تلوار کا کھیل سکھنے کے لیے کسی اُستا و کامختاج نہیں۔ یہ احساس کمرتی ہمیں لے

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

ڈو ہے گا!

عبد العزیز نے کہا۔ اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں کین کاش وہ خض محض ایک بونا ۔ وہ وزیراعظم کے صاحب زاوے کا اُستاد ہے۔ ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی وعوت کیونکر دے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی وعوت کیونکر دے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی وعوت کیونکر دے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی وعوت وینے کے لیے بھی ایک امیر زاوہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک ایپ متعلق اس کی غلط ہی وُور ہو چکی ہوتی ۔ طاہر کوایک امیر زاوہ فرض کرلیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زاوہ فرض کرلیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زاوہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایو بی گی توار قاسم کے ول میں رقابت کا جذبہ بیدا کرنے کے لیے کافی تھی ۔

سپہ سالار نے کہا ۔ لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سانے ہوگا۔ قاسم کے اُستاد کے پاس شاو فرانس کا آفرین نامہ ہے ۔ شاگرد نے اگر بازی جیت کرصلاح الدین ایو بی کی تلوار حاصل کرلی تو کون کہہ ستنا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگ ۔ قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگ ۔

عبدالعزیز نے کہا۔ بچھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے اس شاگر دکے بعد کسی طرح اُستاد بھی میدان بیں آ جائے تو ممکن ہے کہ یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے۔ اُستاد کے بعد شاگر د! نو جوان تم دُور کی سوچنے بیں جارے وزیر خارجہ سے اُستاد کے بعد شاگر د! نو جوان تم دُور کی سوچنے بیں جارے وزیر خارجہ سے کسی طرح کم نہیں ۔ آج سے تمحا را نام اپنے ذبین سالاروں کی فہرست بیں درج کرتا ہوں ۔ اُستاد کے بعد شاگر د!

عبدالعزیز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی شاگر دے بعد اُستاد!

ماں ماں شاگر دے بعد اُستاد! سیہ سالار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔اگراس

نوجوان نے ہماری تو تعات بوری کیس تو اُن دونوں کی صورت و کیسے والی ہوگ۔
شاگر دکے بعد اُستاد! عزیر: ہم نے بہت وُ در کی سوچی ۔اب بہت دیر تک مجھے نیند
نہیں آئے گی۔ آئ دزیر اعظم میضد شہ ظاہر کرر ہے تھے کہا گرکوئی تصیدہ گوشاعر آگیا
تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جا کیں گے۔ میں یہ
کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کونہ جانے پائے لیکن ۔۔۔۔اُس نے
اچا تک شجیدہ ہوکر کہا۔ کل صبح اس نوجوان کواچھی طرح آزما کر دیکھے لینا۔اب اسے
گھر چھوڑ آؤ!

سپہ سالار کے حل سے نکل کر بھی پر سوار ہوتے ہوئے عبدالعزیز نے طاہر کی طرف دیکھااور بینتے ہوئے کہا۔اُستاد کے بعد شاگر د!

طاہر نے مُسکراتے ہوئے کہا۔ تہہارا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ سپہسالار نے میر سے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میر سے بازُووُں کو شو لتے ہوئے کہا۔ برخودار! تہہارے بازوتو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں لیکن اگرتم تیج زنی میں اپنی مہارت کا علط اندازہ لگانے کے عادی ہوتو میر ہے بہترین گھوڑ ہے تہہیں گھر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔قاسم کے یونانی اُستاوکانام کیا ہے۔

لوکس عبدالعزیز نے جواب دیا لیکن آپ پر بیثان نہ ہوں۔ جھے یقین ہے کہ اُستاوشا گر دہے بہتر ٹابت نہیں ہوگا۔

طاہر نے حقارت آمیز کہے میں کہا۔ میں اس سے ذرابر بیٹان جیس کیکن کاش! میر ااوراس کامقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں مند تکواروں سے نہ ہوتا!

عبدالعزیز جاند کی روشن میں غور سے طاہر کے چہرے کی طرف و کم پیر ہاتھا۔وہ دلفریب چہرہ جس پر اسے تھوڑی در پہلے ایک باعلم آ دمی شجید گی نظر آتی تھی ،اب آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

سياميانه وقاروجبروت كالآنينه دارتها \_

طاہر کے مکان کے سامنے بیٹی کرعبدالعزیز نے کہا۔ اُرّ ہے۔ آپ کا مکان آگیا ۔لیکن وہ کسی مجرے خیال ہیں محوقھا۔عبدالعزیز نے آہست سے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔کیاسوچ رہے تھے آپ؟ کیا اُس یونانی کوئٹے زنی کاسبق دے رہے تھے؟

طاہرنے چونک کرکہا نہیں نہیں۔ میرے لیے یہ مسئلہ اس قدرا ہم نہیں۔ میں کے اورسوچ رہا تھا۔ میں ہوچ رہا تھا کہ چنگیز خان اس وقت کیا کررہا ہوگا! ترکستان میں سلطان علاؤالدین کیا کررہا ہے۔ مصر میں کیا ہورہا ہے اورہم بغدا دہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہم زندگی سے کس قدرؤور ہیں؟

طاہر بھی ہے اُترا۔وروازے کے باہرزیداس کا انتظار کررہاتھا۔طاہرنے کہا ۔زیدےتم ابھی تک سوئے ہیں؟

زیدنے غصے، شکایت اور شفقت کے لیجے میں جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ۔ کہآپ خالی ہاتھ شیروں کی تھچار میں جائیں اور مجھے نیند آجائے۔

**(r)** 

شاہی کل کے سامنے ایک نصف دائر ہے ہیں سائبانوں کے بینچے دو قطاروں ہیں نجلے ہیں امرائے سلطنت گرسیوں پر رونق افروز تھے۔ان کے پیچھے تیسری قطار ہیں نجلے طبقے کے حکام کھڑے تھے۔اور درمیان ہیں ذرا اُو نچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اوراس کے نوجوان بیٹے مستنصر کی گرسیاں تھیں۔ ظاہر اورمستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری طبقت ہیں صلاح الدین ایو بی کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔سائبان اور شاہی محل کے برآمدے کے درمیان ہیں فالی جگہ برایک سُر خ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔

اور محل کے برآمدوں میں رکیتی پر دوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں ک خوب خواتین بیٹی ہوئی خیس محل کی دوسری منزل کی کشاوہ گیلری کے درمیان ایک خوب صورت محراب کے بیٹیج ایک شہری کری دکھائی دیتی تھی اور شامیا نے کے بیٹیج بیٹیج والے تمام امراء کی نگا ہیں اس کی کری پر گئی ہوئی تھیں ۔ولی عہد کے دائیں ہاتھ وزیر اعظم اور شنم اور دوسر نے بائیں ہاتھ سبہ سالار کی ٹرسیاں تھیں اور دوسر نے وزرا فوجی عہدے داروں اور بیرونی مما لک کے سفیروں کوان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا ۔ چنگیز خان کے سفیر کی کری وزیرا عظم کے ساتھ تھی اور علاؤ الدین محمد شاہ کاسفیر تھا دالملک سبہ سالار کے قریب جیٹھا تھا۔

پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کری تھی اوراس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر جیٹے اوراس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر جیٹے اسلام کافرانسیسی اُستا وجیٹا مواتھا اورطاہر کے میں پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا۔

طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا اور آہت ہے کہا۔ کیا ہمارا مقابلہ اس قالین پر ہوگا؟

عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیافالی قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کے مقابلہ وزیر اعظم کے صاحب زادے سے ہوگا۔اگر بیامقابلہ شاہی فائدان کے سی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی تیج بھی بچھائی جاتی۔

طاہر نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔ کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں؟

عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کان میں جواب دیا نے بیں لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفیاریمی رہی تو ممکنے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے ۔ آپ نے لوکس کو

و یکھا؟ آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی کری پر!

طاہر نے بائیں طرف ویکھااور کہا۔ارے! بیتو پوری تیاری کرے آیا ہے؟
عبدالعزیز نے کہا۔آپاسے ہروقت ای لباس میں دیکھیں گے۔شاید بیہ
سوتا بھی اسی لباس میں ہے۔آپ ہمت کریں۔شاگرو کے بعد استادی باری ضرور
آئے گی۔شاید سپیسالار شنراوہ مستنصر کے ساتھا سی وقت یہی بات کررہا ہے۔
طاہر نے سپیسالار کی طرف ویکھا۔وہ مستنصر سے سرگوشی کے اندز میں کوئی
بات کہدرہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مُروکر ویکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا۔آپ
بریشان نہوں۔ میں یہ کھیل بہت جلد ختم کرووں گا۔

اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پرلوک نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا لیکن اتنی جلدی نہ کرنا ۔اگرتم بیتماش فوراً ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔

آس پاس بیٹے ہوئے لوگوں کی نگا ہیں طاہر کی طرف اُٹھ رہی تھیں۔اس نے مُو کر عبدالعزیز کی طرف مُر کر عبدالعزیز کی طرف مرکب جسے عبدالعزیز کی طرف و کیکھنے کے بعد طاہر لوکس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا۔آپ مطمئن رہیں۔ و کیکھنے والوں کو مایوی نہیں ہوگ ۔ شاید آپ کو بھی مایوی نہ ہو۔ جب تک آپ خوداس بات کی خواہش نہیں ہوگ ۔ یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔

طاہر کے الفاظ میں ایک غایت ورجہ کی خودا عمّادی تھی اور اپنے اُستاد کی طرح قاسم بھی اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کیکیا ہوئے محسوں کیے پغیر ندرہ سکا۔

دوسری طرف برآمدے میں رئیٹمی بردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہدرہی تھی ۔ویکھا میں نہ بتی تھی کہ قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

سکینہ نے کہا۔وہ کوئی دوستانہ ہات کرر ہے ہوں گے۔

صفیہ نے کہا۔ اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی توسلسہ ، کلام اس کے جواب برختم نہ ہو جاتا ۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگئی ۔ اس کے بونانی اُستاد نے تا اُس کے بونانی اُستاد نے تا سکیری ہوگ ۔ اس کے بونانی اُستاد نے تا سکیری ہوگ اوراب اس کا جواب سُن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں ۔

سکینہ نے کہا۔ میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹے ہوا ہے۔ تم ہر بات فرض کر لیتی ہو۔ بھلاتمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی سخت بات کی ہے؟ اتنی دور سے نہ کوئی بات تم سُن سکتی ہوا ور نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں بیڈی دور سے نہ کوئی بات تم سُن سکتی ہوا ور نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں بیڈی بیار بان ۔ قاسم اس کی الیم گت بنائے میں یہ فیصلہ ہوجائے گا کہ قاسم کی تلوار تیز ہے یا زبان ۔ قاسم اس کی الیم گت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ماتھ لگانے کانا م نہ لے گا۔

صفیہ نے کہا۔اورا گرقاسم کی گت بن گئی تو۔۔۔۔۔؟ سکینہ نے کہا۔صفیہ! خدا سے نیک دُنیا مانگو ۔ تمہیں اس اجنبی کے ساتھاں قدر ہمدر دی کیوں ہے؟

صفیہ نے چونک کر جواب دیا۔ مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں ۔ اس نجا ہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے بروشکم پر مسلمانوں کی فنخ کا جسنڈ انصب کر کے صلاح الدین ابو بی کی تلوار حاصل کی تھی ۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کانا اہل ثابت ہواور قاسم اس تلوار حاصل کر کے بھی کیا کرے کا جھی کیا کرے گا؟

كياوه ايك سپائي نبيس؟

ساہی؟ سبہسالار کی لڑکی سے بوجھووہ کیاسیاہی ہے۔زیادہ جاننا جا ہوتو عبد

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

الملک کی بیوی سے بوجھو۔وہ صرف قالین برکشتی الڑنے والا پہلوارن ہے۔ پھر یکی زمین پر چار منازل طے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑکر گھر لوٹ آیا تھا۔خوش شمتی سے خوارزم کی افواج واپس چلی گئیں اورا سے با تیں بنانے کے لیے بہانہ ل گیا۔ ورنہ بیں نے سُنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت بیں بھی چلا اُٹھتا تھا کہ ترک آگئے بھا گوا پی جا نیں بچاؤ! بیں بچ کہتی ہوں کہ اگر وہ تہارا بھائی ہونے کی بجائے ایک عام آدمی کالڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جومیدان جنگ بجائے ایک عام آدمی کالڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جومیدان جنگ سے بھا گئے والے سیا ہوں سے کیا جاتا ہے۔

سکینہ نے کہا۔ بیرسب سپہ سالار کی شرارت ہے۔اس نے قاسم کوخلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے ایس با تیں مشہور کررکھی ہیں۔لیکن آج اسے بھی بیہ معلوم ہوجائے گا کہ بغداوکی افواف کی قیادت سنجالنے کاحق وارکون ہے؟

صفیہ بچھ کہنا چاہتی تھی کہ بالائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی ایک ورجن القاب بول کر خلیفتہ المسلمین کی آمد کی خبر دی ۔ شامیا نے کے اندر بیٹھنے والے امراء نے اُور کی بالنی کی طرف و یکھا اوراً ٹھ کر تعظیم سے گرونیں جُھ کالیس لیکن طاہر گرون جھ کا این کی علم ف و کھ رہا تھا جس گرون جھ کا نے کی بجائے وم بخو وساہ وکر سفیدریش خلیفہ کی طرف و کھ رہا تھا جس کے چہرے کے جھ فد و خال کو بڑھا ہے کی جھر یوں نے چھ با رکھا تھا۔ دوجیشی غلاموں نے بوڑ سے خلیفہ کوسہارا وے کر شنہری کری پر بٹھا دیا ۔ اچا تک ور پچوں کے بر دے گرے در اورنقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا تھم دیا ۔

(r)

ایک فوجی افسر ٹالٹ کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میدان میں آکر کھڑا ہو گیا ۔ایک عبثی غلام سُنہری طشت میں چند تلواریں جو شق کے لیے استعال کی

جاتی تھیں اُٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ٹالٹ کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اُٹھے اور انہوں نے طشت سے ایک ایک تلوار اُٹھالی۔ قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے برسر کالیا۔ طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں برایک سکوت طاری تھا۔

تلواروں کی جھنکا رآ ہستہ آ ہستہ بلند ہونے گئی اوراس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے گئیں۔

امراء جوابی کرسیوں پر میک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے۔آہت آہت ہوت آگا کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بر صربی تھی اور طاہر صرف اس کے واررو کئے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشانی ایک طرف قسم کی تندی اور تیزی کے معترف تھے تو ووسری طرف آنہیں مدا نعا نہ جنگ میں طاہر کے مال کا اعتراف تھا۔ معترف تھے تو ووسری طرف آئر کر جیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالارا پنے گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کری پر اگر آگر کر جیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالارا پنے گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کری سے بالشت بھر او نیچا ہورہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگر و کے ہاتھ رکھ کر کری سے بالشت بھر او نیچا ہور ہاتھ اور انسیدی زبان میں پچھ کہتا ہوا کھڑا ہوا کھڑا کہ والی نیچھ سے ایک تو می ٹیکل فوجی افسر نے اس کی دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کراسے زبر دی وہا کر کری پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی ویر بعد پھر اُٹھنے کی کوشش کی کراسے زبر دی وہا کر کری پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی ویر بعد پھر اُٹھنے کی کوشش کی کیکن اس دفعہ اس کی گری کے پیچھے عبد العزیز بیجنج چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر لیکن اس دفعہ اس کی گری کے پیچھے عبد العزیز بیجنج چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نے ہاتھ کا وہا و کہیں زیادہ حوصلہ تکن محسوں ہوا۔

ودسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ ،سکینہ سے کہدر ہی تھی ،سکینہ! کیا تہمارے خیال میں بغداد کے مہذب نو جوان نے مدینے کے ایک بدو کو مقابلے ک وقوت دے کر خلطی نہیں کی؟ قاسم کہنا تھا کہ بچاس سکنے سے پہلے یہ کھیل ختم ہوجائے آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

گااور میں تین سورگن پچی ہوں۔

سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کوشلی دیتے ہوئے کہا۔ بگی میں نے
اسے کہا تھا کہ ذراتھوڑا تماشہونے دینا۔وہ اسے ایک بیچے کی طرح کھولارہا ہے۔
مجھے ڈر ہے کہ جب بچہا سے کھلانا شروع کرے گاتو اس کی حالت قابل رحم ہوگی!
گی!

سکین نے کہا ہم وال وان تیج زنی کی مثل کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہم اس فن کی اُستاد ہوگئی ہو۔ ہم کیا جانومر دول کا کھیل!

صفیہ نے کہا۔ میں اپنے مقابلے میں تمھارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہور ہا ہے اور وہ بھی بدو کے ساتھ ہور ہا ہے اور وہ بھی بدو کے ساتھ ، جولڑ بیغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو! قاسم اب اندھاؤھندوار کررہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے براکتفا کررہا ہے۔

طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کرسکینہ نے مسرت سے اُچھلتے ہوئے کہا جسے وارکرناہی نہآتا ہووہ رو کئے کے سوااور کرہی کیا سنتا ہے؟

صفیہ نے کہا۔اگر کوہ تو بیچاس کی گنتی اب پھرشروع کروں؟

سکینہ نے جواب ویا نہیں۔ابتھوڑی دیر کے لیے آتکھیں بند کرلو ۔ کہیں میرے بھائی کو تنہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تنہارا یہ بدو تلوار پھینک کرزمین پر لیٹ جائے گا۔ میں تنہیں آتکھیں کھولتے لے لیے کہوں گی۔

صفیہ نے آتکھیں بندکرلیں۔اتنی باتوں کے باوجودان دونوں میں ہے کسی ایک کے لیے اُس نے ابھی تک دُنیانہ کی تھی اور آتکھیں بند کرنے کے بعد جباس نے دُنیا کا ارادہ کیا تو اسکے لیے یہ فیصلہ کرنا آسمان نہ تھا کہ وہ کس کی فنج کے لیے دُنیا

كرے؟ قاسم اس كے چيا كالڑكا تھا۔اس كے غاندان كى تمام اميديں اس كے ساتھ وابستے خلیں اوراس کے علاوہ وہ اسے جا ہتا بھی تھا۔اپنی تمام کمزوریوں اورتمام کوتا ہیوں کے باوجود قاسم اسے جا ہتا تھا اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعداس کی ہز ولی کے افسانے مشہورہوئے تھے،ا سےخودبھی اس سےنفرت نہ تھی۔جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے برسوار ہو کر لکا اتھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھا ہے ول میں کہا تھا۔ قاسم! خداتہ ہیں سلامتی ہے واپس لائے اور جب بغدا و کے لوگ میدان میں تہارے بہا درانہ کارناموں کے عوض تہبارے گلے میں پھولوں کے مار ڈالیں تو میں بھی اینے باغ کے بہترین پھول تہبارے لیے منتخب کروں اور پھراگر سکینہ یہ کیے کہ صفیہ تمیں قاسم پیند ہے؟ تو میں بُرانہیں مانوں گی لیکن جب قاسم واپس آیا اوراس کی بُز دلی کے انسا نوں کے ساتھاس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اُس نے محسوں کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفریت سے دیکھتی تھی اورا ظہار محبت کے لیے قاسم کومجنونا نہ حرکتوں نے اس نفرت کی خابیج کواوروسیع کر دیا تھالیکن اس وفت قاسم اس کے چیازاد بھائی کامقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا۔وہ اجنبی جس کے متعلق و وصرف اتناجانتی تھی کہوہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اوراس کے پاس صلاح الدین ابوئی کانٹانی ہے۔صلاح الدین ابوئی کے زمانے میں اس کے باب نے بھی ہلال وصلیب کےمعرکے میں ایک گمنام سیاہی کی حیثیت میں حصہ لیا تھا ،اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی اور اسی عقیدت نے اس کے ول میں اس اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے کیکن کیا طاہر سے ہدروی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہاس کے یاس صلاح الدین ایو بی کی تلوار

تھی؟ صفیہ بار باراپ ول سے بیسوال بو چھرہی تھی اور ہر باراس کا دل بیہ گواہی و بتا تھا، نہیں اگر کسی اور نو جوان کے پاس بیلوار ہوتی نو شاید بخجے قطعاً متاثر نہ کرسَنا مصفیہ! نو بھی ان نو جوان کے پاس بیلوار ہوتی نو شاید ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کوا ہے دھڑ کتے ہوئے دلوں کی نیک فراوی کا مستحق سمجھ لیا تھا۔

اچا تک تماشائیوں کی دنی ہوئی آوازباند نعروں میں تبدیل ہونے لگیں لیکن صفیہ آئکھیں کھولتے کی بجائے تصور میں یکے بعد دوصور تیں و کمچے رہی تھی ۔ ایک فاتے کے سامنے فاتے قاسم کی مغرورصورت اور فلست خوردہ طاہر ک علی شکل تھی اور دوسر ہے لیحے میں وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کو گرون بھیکائے دیکھر رہی تھی ۔خون کے رشیتے نے جوش مارااوراس نے جلدی سے دُعاک ۔ یااللہ! قاسم کی فنے ۔ لیکن اس کی زبان رُک گئی ۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگ کے سمندر میں پہلی ہار ہلی ہلی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بیسی کی عالت میں یہ کے سمندر میں پہلی ہار ہلی ہلی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بیسی کی عالت میں یہ کے سمندر میں پہلی ہار ہلی ہلی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بیسی کی عالت میں یہ کے سمندر میں پہلی ہار ہلی ہلی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بیسی کی عالت میں یہ کے حدر ہاتھا ۔ کیامیر ہے لیے تنہارا پچازا و بھائی نہونا ایک گنا ہ ہے؟

تماشائیوں کی بردھتی ہوئی لے ویے سُن کرصفیہ نے استحصیں کھولیں۔ طاہر کی مدا فعت اب جارہانہ محملوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدحواس ہوکر اُلٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم تین ہار اُلٹے پاؤں بھا گتے ہوئے گرالیکن طاہر نے اس کے بیٹے پر تکوار رکھ کر ہارمنوا نے کی بجائے ہر بارا سے اٹھنے کاموقع ویا۔ چوتھی ہار گر کر قاسم نے اُٹھنے کی بجائے اپنی تکوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر چوتھی ہار گر کر قاسم نے اُٹھنے کی بجائے اپنی تکوار پھینک دی۔ طاہر کاہاتھ جھٹک کر چیچے ہٹا اسے اُٹھا نے کے لیے ہاتھ کاسہارا ونیا چاہائین اس نے طاہر کاہاتھ جھٹک کر چیچے ہٹا دیا اور اُٹھ کر ڈگر گا تا ہواا پنی گری ہر جا جیٹا۔ اس نے خود اُتار کراپنی گود میں رکھایا۔

وہ تھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانمپ رہاتھااوراس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں جھوٹ رہی تھیں۔ لوکس نے اٹھ کراسے پسینہ پو نچھنے کے لیے ابنا رو مال پیش کیا لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھنگ کراسے چیچے ہٹا دیا۔ جب لوکس پر بیٹانہو کراپنی کری پر بیٹھر رہاتھا۔ عبدالعزیز نے جھک کراس کے کان میں کہا بیرو مال اپنے لیے رکھے۔ ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ آپ کے کرنب بھی ویکھنا چاہیتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کا شنے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔

(a)

بغداد کے امراء دنی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے کیکن خوارزم کاسفیر اپنی گری سے اُٹھا اور آگے ہڑھ کرمصافے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ ہڑھاتے ہوئے بولا نوجوان میں تہرہیں مبارک ہاو دیتا ہوں۔صلاح الدین ایو بی کے بہادر سیاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی تو قع تھی!

طاہر نے خود اٹارکر اس کاشکر میہ اوا کیا۔ عما والملک نے اس کا خود بکڑتے ہوئے اسے ابنارو مال بیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رو مال لے کرا پے چہرے سے پسینہ یو نچھ رہاتھا کہاو پر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفتہ اسلمین جارہے ہیں ۔ حاضرین اُٹھ کراحتر ام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی ویر بعد خلیفہ کے شریف کے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹرہ گئے۔

طاہر، عما دالملک کے ہاتھ سے ابنا خود لے کر پسینہ پو نچھتا ہوا اپنی جگہ آ ہیشا، امرائے سلطنت کی نگابیں وزیرِ اعظم پر گلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ڈینی کرب کو ایک سیائی سکر اہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا: "میں خلیفتہ المسلمین ،ولی عہد سلطنت شنرا دہ مستنصر اور آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوں کوہدیۃ ہریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپ آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولتِ عباسہ کی بہترین خدمات سرانجام دے گی۔''

اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دورکر دی اوروہ کیے بعد دیگرے اُٹھ کرطاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔

سپہ سالار پھر ایک بارمستنصر سے سر گوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا:

"فالم الدین الو فی کی تلورا کمر میں باند صفے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں ۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعوی اور امتحان لیں ۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعوی ہے کہ دنیا میں اسے بہترین تنفی زن کوئی نہیں ۔ اگر طاہر بہت نیا دہ تھک نہ گیا ہوتو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین الو فی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے مارے الدین الو فی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاوفر انس کا آفرین نامہ ہے۔"

لوکس نے بیسن کرآؤ دیکھا نہ تاؤ حصف اپنی کری سے اُٹھا اور سر پر خودر کھکر میدان میں آگھڑ اہوا۔ طاہر یانی کا پیالہ پی کرسکر اتا ہوا اُٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کرکہا۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اینے سر پر خودر کھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ میرا

کھیل بہت مختصر ہوگائم فکرنہ کرو۔

حبثی غلام نے آگے ہو ھے کر تلواریں پیش کیں۔ لوک نے اپنے لیے ایک تلوار افضائے کی بجائے دوتلواریں اٹھا کیں اورا یک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار و بوچ کی اوراس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوک طاہر کا طریق جنگ دکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکا و ہے جا تھا۔ اس نے اس کی تھکا و ہے جا تھا۔ اس نے اس کی تھکا و ہے جا تھا نے کے لیے فوراً حملہ کر دیا لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم چھے ہے کہ راس کا وار فالی جانے دیا اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ سے چھے ہے کہ راس کا وار فالی جانے دیا اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی ، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ وے ماری ۔ لوکس کے ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں دے ماری ۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گریڑ کی اور وہ فالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے تعقیمین رہاتھا۔

شنرادہ مستنصر نے ولی عہد ظاہر شاہ کا اشارہ پاکرمیز پر سے تلوارا ٹھائی اور
آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ با ندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
ہمارے اسلحہ خانے بیں اس سے زیا وہ خوب صورت ، اس سے زیا وہ چک واراور تیز
تلواریں بیں لیکن کاش آپ جیسے چند اور سیا ہی بھی ہوتے ۔ آپ یہاں سے نہ
جا کیں ۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔

طاہرنے جواب دیا۔جب تک آپ کومیری ضرورت ہے۔ میں پہیں ہول۔ چلیے ابا جان سے ملیے!

طاہرولی عہد کی کری کے قریب پہنچا۔ولی عہدنے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوے کہا۔نوجوان! میرے اصطبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں موار ہونے کی حسرت اب تک بوری نہ کرسکا اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تکوار ،جس کے آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

استعال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں ۔ تہہیں انعام میں دیتا ہوں آج یہ چیزیں تہمارے یاس پہنچ جا کیں گی ۔

یہ کہہ کروہ پانے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ مُستعصر! مہمانوں کورُخصت کرنا اب تہمارا کام ہے۔ میں جاتا ہونَ میری طبعیت خراب ہے۔

ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہلِ محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کرطاہر سے مصافحہ کررہے تھے۔ دوسروں کو دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سڑھ بڑھ کرطاہر کے ساتھ مصافحہ کیالیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے ساتھ مصافحہ کیالیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کیکیا ہے محسوں کی۔

مجلس آہستہ آہستہ ہر خاست ہونے گی۔ وزیرِ اعظم نے رُخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا۔ بیٹا!میرے ہاں رات وعوت نہ بھولنا!

قاسم ابھی تک گری پر جیٹا ہوا تھا، وزیر اعظم نے اس کاباتھ بکڑ کراہے گری سے اُٹھایا اورا بینے ساتھ لے کرکل کی طرف چل دیا۔

سب سے آخر ہیں طاہر کے گر وسپہ سالاراور دوسر سے فوجی افسر رہ گئے ۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف و کچھ کرمسکراتے ہوئے کہا ۔اُستا کے بعد شاگر د! عبدالعزیز نے کہا۔ شاگر دکے بعد اُستاد۔

سپہسالار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔عزیر ! جمہیں شکار کا بہت شوق ہے۔ میں کل سے جہیں اور تمہارے دوستوں کولیکن آٹھ سے زیا دہ نہ ہوں۔ تین دن کی چھٹی دیتا ہوں ۔طاہر کوساتھ لے جاؤ!

یروے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہدرہی تھی۔ سکینہ! ویکھا بدوکو؟ سکینہ خاموث تھی اور جب صفیہ اس کے ساتھا ہے کمل کی طرف جارہی تھی ، وہ تمام راستہ اپنے

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

دل میں بدُ و کالفظ دہراتی رہی ۔اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔



آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

## صفيه

رات کے وقت وزیر اعظم کے دستر خوان کے چن دمنظورِ امراءموجود تھے۔
قاسم کی عدم موجودگی میں وزیرِ اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ قاسم
اپنے کسی دوست کے ہال گیا ہوا ہے۔وہ اپنے طرزِ ممل پر بہت نادم ہے۔ مجھے تو قع
ہے کہ کل یا پرسوں وہ خودتمہارے پاس آئے گااور میں امید کرتا ہوں کہتم دونوں
ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔

طاہرنے کہا۔وہ مجھےاپنی دوسی کے قابل پائے گا۔

کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے إدھراُ دھری باتیں کرنے کے بعدوزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا۔ کیا تمہیں سپہسالا رفوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیش کشم نے طاہر سے سوال کیا۔ کیا تمہیں سپہسالا رفوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیش کشن ہیں گئی میں نے سُنا ہے کہ ولی عہداور شہرادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے؟

طاہرنے جواب دیا۔ سپہ سالارنے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ مجھے ولی عہداور شنرا دہ مستنصر کی سفارش کاعلم ہے۔

وزیراعظم نے غورسے طاہر کی طرف دیکھاور کہا۔اگرتم فوج میں جانا چاہوتو میں خود سپہ سالا رہے کہہ سکتا ہوں لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پرترک فائز ہیں اوران کے بعد ایرانیوں کا اقتد ارہے۔اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں

طاہرنے کہا مجھے کسی عہدے کا لا کچنہیں ۔ میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کامتلاشی ہوں ۔

وزبراعظم نے کہاایک معمولی عہدے دارکے لیے عام طور پراپنے افسروں کو

خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جات اے کہ وہ کوئی خدمت کرہی نہیں سنا۔ میں بہ چاہتا ہوں کہ خوش رکھنے کا مسئلہ اس فارک دور میں بہ چاہتا ہوں کہ تہاری صلاحیتوں سے بورا فائدہ اُٹھایا جائے ہم اس نازک دور میں سلطنت عباسہ کی نہایت شاند ارخد مات سرانجام دے سکتے ہو۔

طاہر نے محسوں کیا کہ وزیراعظم قاسم کاباپ ہونے کے باوجودایک قابلِ قدر انسان ہے اوراس کے متعلق بغدا د کے لوگوں نے جورائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی پیداوارتھی ۔اس نے کہا۔ مجھے آپ سلطوت بغدا د کے لیے بڑی سے بڑی تر بانی کے لیے آماوہ یا کیں گے۔

وزیرِ اعظم نے کہاموجودہ وفت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت اُلیجھے ہوئے ہیں اور ہمیں وفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوش مند، ذہبین اور قابلِ اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔

طاہر کو اچا تک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا۔ اپنی فہانت اور ہوشندی کے متعلق مجھے کوئی دعوی نہیں لیکن آپ مجھے قابلِ اعتماد ضرور پا کیں گے۔
وزیر اعظم نے کہا۔ میں کل وزیر خارجہ سے ہات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چند دن
تک ایک نہا ہت اہم مہم تہمار ہے شپر وکر دی جائے ۔ شاید قاسم بھی تہمار ارفیق کا رہو
یتم خوارزم کے سفیر سے رابطہ بیدا کرنے کی کوشش کرواورا گر ہو سکے تو اسے یقین
ولاؤ کہ تمام ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پرتاتا ریوں کا حملہ برواشت نہیں کریں
گے۔

طاہر نے کہا۔کیاا سے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم م اسلام کا ایک ذیل تیرن فرد بھی خوارزم برتا تا ریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گالیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پرحملہ کرے گا؟

وزمرِاعظم نے کچھسوچ کر جواب دیا ۔ جب تک چھٹیز خان کو بغدا د کی غیر جانبداری کایفین نه ہوگاوہ جرات نہیں کرے گااورمکن ہے کہا گراس کی افواج نے تر کستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اینے اختلافات کے باوجودا یک اسلامی سلطنت برنا تا ربوں کی پلغار ہر واشت نہیں کریں گے ۔نا زہ اطلاعات بیہ ہیں کہ چُنگیز خان کی افواج خوارزم کی ثال مشرقی سرحد پر جمع ہورہی ہیں ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہا گرتم نے خوارزم برحملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آجا کیں گالیکن خوارزم شاہ کے عمال کی بیرحالت ہے کہ وہ بغیرا دیسے مملکت تا تاریش جانے والے تاجر کو تھی جاسوس سمجھ لینتے ہیں ۔اور جارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے بازنہیں آتے اوراب چندچن سے تو وہ بغدا دے کسی ایکجی کوبھی سرعدعبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے ۔ مجھے ڈریے کہا گریہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ جارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جا کیں گے اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وفت چنگیز خان کو تنہیہ بھی نہ کرسکیں ۔اس لیے اگر ہم اس نا زک وفت پرخوارزم کے سفیر کے ساتھ تنہارے جیسے نوجوان کی دوئتی کا فائدہ اُٹھا سکے تو اس میں خوارزم اور بغدا دوونوں کی بھلائی ہوگ۔اسے صلاح الدین ایوٹی کی بدولت تمبارے ساتھ بے مدعقیدت ہو چکی ہے۔اس کیے تم موقع سے فائدہ أفحاؤ ۔آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھااوراس نے سب سے پہلے اُٹھ کرتمہیں واو دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارا دے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤگے۔

طاہر نے جواب ویا۔خوارزم کے متعلق نیک ارا دوں کا اظہار میرے ول کی

آواز ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کرسکوں گااورا گر آپ نے چنگیز خان کو تنہیمہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔

وزیراعظم نے کہا۔ ابھی تک بیہ فیصلہ پیس ہوا کہ بیہ ہم کس کے سپُر دکی جائے گ لیکن اگرتم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کرلیا تو تنہاری کامیا بی کے امکانات بہت روشن ہو جا کیں گئے کیونکہ خوارزم کی گزرگا ہیں جمارے لیے بند ہونے ک صورت میں جمارے المجی کوشرق کے دشوارگزار پیاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کروہاں جانا پڑے گا اور بیراستہ وحشی اور کھیر سے قبائل کی موجودگ میں اور بھی خطرنا کے ۔

کھانے سے فارغ ہوکر پچھ دیراور ہاتیں کرنے کے بعد وزیرِ اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اور تہارے درمیان جو ہاتیں ہوئی ہیںوہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گا۔

طاہر نے کہا۔اگر آپ مجھ سے یہ دعدہ نہ بھی لینتے تو بھی میں کسی کے ساتھ ہے ہا تیں نہ کرتا ۔ بہر حال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں اور میرا دعدہ ایک سیاستدان کاوعدہ نہیں ،ایک سیاہی کاوعدہ تہجے!

وزیراعظم کے اشارے سے اس کے محافظ طاہر کوکل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔ پہلا وروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہرنے کہا۔اب آپ جائے۔ مجھے راستہ معلوم ہے۔

محافظ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے کل کے دروازے پر بھی موجود ہے۔

**(Y)** 

طاہر پھولوں کی کیار یوں میں گزرتی ہوئی سٹرک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بھولوں کی میک ہےلبر پر ہوا کے جھو نکے اس کے دل و دماگ میں ایک نا زگی اور سرور پیدا کرر ہے تھے۔ بیدون اس کی زندگی کامبارک تیرن دن تھا۔وہ صبح ہے اب تك اينے كى سپنوں كى تعبير و كھ جاتھا۔ تينے زنى كے مقالبے ميں اس كى كامياني نے اسکے لیے منزل مقصور کی کئی راہیں کھول دی تھیں ،ولی عہد کا بہترین کھوڑا اوراس کی تلواراس کے باس پہنچ چکی تھی شہرادہ مستنصر کواس نے اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ بغدا د کے امراءاس کے معرف ہو چکے تھے۔ تا ہم اسے بیخد شدیھا کہاس نے وزیراعظم کو ناراض کرلیا ہے۔اس کے متعلق وہ بیرُن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم المز اج آ دی ہے اوراسکی ایک تدبیراس کے تمام ارا دوں پر بانی پھیرسکتی ہے لیکن وستر خوان پر وزبراعظم کی خندہ پیثانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تر دید کر دی تھی اوراس کی باتوں نے بیڑا بت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کابیہ جہاں دیدہ سیاست دان جس کی وہ اب تک ہزاروں بُرا کیں سُن چکا تھا۔ اب اسے انسانیت کے بہترین وصاف کا پیکر مبسم نظر آر ماتھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اوراس نے اینے ول میں کہا۔ کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیراعظم وسیع انظری کے باو جوداس کاباب ہے اوراسے یقیناً اس بات کاؤ کھ ہوگا ۔ دسترخوان پر قاسم کوموجو د نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اینے دل میں ابھی تک جے وتاب کھار ہاہے ۔طاہر کو وزیراعظم کے بیالفاظ یا وآئے کہ قاسم کل یاپرسوں تک تنہارے پاس آئے گا۔طاہر نے ٹیلی وفعہ قاسم کے لیےاینے ول میں براورانہ شفقت محسوں کی ۔اس نے سو حا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے براس کے

پاس آئے تا ہم اس کے ول میں ایک تکلیف وہ احساس ضرورہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں۔خوداس کے پاس جاؤں اور یہ کبوں۔ قاسم میں تہمارا دوست ہوں۔ بغدا وکی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے ہوں۔ بغدا وکی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنا چاہیے۔کاش! میں اہمی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سَنا۔اتنی جلدی نہیں۔ بچھے قاسم کا خصہ مختذا ہوجانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالمترین کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی۔ میں اس کو کہوئی بھی کروں گا۔

ا چانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گردنت محسوں کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوائنائی دیا کھہریے!

طاہر چونک کرتلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مُڑا۔اس کے سامنے ایک خواجہ سر اکھڑا تھا۔خواجہ سرانے اپنے منہ پر اُنگلی رکھتے ہوئے اسے غاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا۔میرے ساتھ آئیئے۔

طاہرایک کمجے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا ۔خواجہ سرانے کہا۔ ڈریے بیں،میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔

سڑک کے دونوں جانب ہنے والی نہروں پر تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر سنگ مرمر کی ملیں پلوں کا کام دے رہی تھیں۔خواجہ سراجلدی سے نہر عبور کرکے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا اورطا ہرا کی لیحہ سوچنے کے بعداس کے پیچھے ہولیا۔کسی غیر متو قع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں تھہریے ۔یہ کہ کرخواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔

خواجہ سراکے غائب ہوجانے کے بعد طاہر نے اچا تک میمحسوں کاے کہاں نے اپنی راہ سے بھٹلنے میں غلطی کی ہے ، اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیاں ذرا کھلی جگہ چھوڑ کرایک درخت کے بیچھے چھپے کرکھڑ اہو گیا۔

**(r)** 

تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسرا ہے پیدا ہوئی اورا یک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہوکراس جگہ آگھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن چھن کرا سے چہرے پر بڑ رہی تھی ۔ وہ خوب صورت تھی ۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کوکسی پھول کی سفید پیکھڑیوں میں اس قدرتازگی اور داخر بہی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھاتھا۔لیکن وہ کون بھی جھی ؟ طاہرایک لمجے کے لیے تصور جیرت بن کراس حسین ،سا دہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھاتھا۔

نو جوان لڑکی پریشان ہوکر اِ دھراُ دھرجھا تک رہی تھی، بالآخراس نے پچکھاتے ہوئے آہتہ سے کہا۔ آپ کہاں ہیں؟

طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوے ورخت کی آڑسے باہر نکاا لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لی اورا یک ٹانیو قف کے بعد کہا۔آپ میرے متعلق کسی علط فہمی میں بتا! نہ ہوں۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے پچھ کہنا ضروری مجھتی ہوں۔

طاہرلڑی کے الفاظ کے معانی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہورہا تھا۔لڑکی نے پھرتھوڑی دہر رُک کرکہا۔آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں۔ہوسَتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں لیکن آپ دوست نما ڈٹمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ

یا ئیں گے اور ممکن ہے کہ جس شخص ہے آپ پھولوں کی تو تع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہے۔ آپ کے متعلق اس کے ارا دے خطرنا ک ہیں!

طاہر نے جواب دیا ۔ کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیا دتی کی تھی ۔وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو گالیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کرلوں گا۔ اسپ اطمینان رکھیں ، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں ۔

لڑی نے کہا۔ بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آ دمی لے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ
اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش سیجیے جہال حسد بغض اور عناد کو داخر یب مسکر اہٹوں
میں نہیں چھپایا جاتا۔ جہال دل اور زبان کے در میان رہا کے بروے نہیں۔ قاسم کو
میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں۔ آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی وُشمنی سے زیادہ
خطرناک ٹابت ہوگ۔

طاہرنے کچھ موچ کر جواب دیا۔ نیک دل خانون! اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچین ہونی جالیے۔ میں یو چھ سَنا ہوں کہ آپ کون میں؟

لڑکی نے جواب دیا۔آپ کو یہ جاننے کی کوشش خبیں کرنی جائے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہول لیکن مجھے اُس کا آپ کے ساتھ اُلھمتالین خبیں۔

میں اس کی وجہ یو چھ سَتا ہوں؟

اس کی وجہ؟ لڑک نے پریشان ہوکر جواب دیا ۔اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں کیکن آپ مجھے پراعتبار سیجیے ۔آپ کی جان خطرے میں ہے ۔آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھے! آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں ۔میرے باڑومیری حفاظت کر سکیں گے اوراس کے علاوہ موت سے بھی نہیں ڈرا۔

لڑکی نے مغموم کہتے میں کہا۔ شاید میر سے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور ااپ کو ڈرانا بھی نہیں چا ہتی لیکن آپ کواپنے بازوؤں پراس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہا در کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔

طاہر نے کہا۔ میں قاسم کواس قدر بُر ول نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا۔قاسم برز ول نہیں لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب سمجھ کرستا ہے

> میں اس کا جوش مطنٹرا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیا تی کے لیے دُنیا کروں گا۔

میں آپ کی نصیحت بڑھ ل کروں گالیکن اتنا جا ننا چا ہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟

اس سوال کا جواب میں وے چکی ہوں۔ آپ جھے ایک ایک مسلمان اڑکی جھے جس کے ول میں اپنی قوم کے بہا ور فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہا ور باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں چھے خہیں جانتی ، نہ جاننا چا ہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیا وہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے رائے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوں کریں ۔ زندگی میں ہمارے رائے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوں کو اتنا تھا کہ آپ کی کشتی ہمنور کے قریب آپ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آئی میں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں ابنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ میں جاتی ہوں۔ آپ فراکھ ہر ہے۔ میں خواجہ ہراکو جبی ہوں وہ آپ کوراستے ہر چھوڑ آگے گا۔

لڑکی طاہر کو جیران وسٹسٹد دیجھوڑ کر درختوں میں غائب ہوگئی تھوڑی دیر بعد خواجہ ہرانمودار ہوااور طاہر کواپنے چیجھےآنے کا اشارہ کر کے آگے آگے آگے ہیں دیا۔

کچولوں کی کیاری کے قریب بینچ کرخواجہ سرانے کہا۔اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں۔ بیجھےا جازت دیجھے!

طاہر کے ول میں خواجہ سراہے اُس لڑک کے متعلق سچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن زبان نے دل کی تا ئیدندگی۔

(r)

طاہر مختلف خیالات کی کش مکش میں کل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے مجھی کھڑی تھی ۔کوچوان نے اسے جھک کرسلام کیااوروہ کچھے کیے پینیر بھمی پرسوار ہو گیا۔

وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل سے بارابراس سوال کا جواب ہو چور ہاتھا۔ کل اس نے اصطبل کے سامنے دولڑ کیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی۔ لیکن اس نیاس کے متعلق اس قدر پر بیٹانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بر بیٹانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بر بیٹانی کور تھی؟ اچا تک طاہر کے وماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پر بیٹانی وُور ہونے گی۔ وہ لڑکی اسے یہ مجھانا چاہتی تھی کہ بغدا و میں رہنا اس کے لیے خطر ناک ہونے گی۔ وہ لڑکی اسے یہ مجھانا چاہتی تھی کہ بغدا و میں رہنا اس کے لیے خطر ناک ہو اور اپنیش کی تھی ۔ قاسم کی شرارت نہیں ۔ اور بیشرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ موجوب ہو کہ تھی ۔ قاسم کی شرارت نہیں ۔ اور بیشرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرحوب ہو کہ بغدا و سے چلا جائے؟ آخر وزیراعظم کے کل میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو یقینا و زیراعظم کے فائدان سے تعلق رکھتی ہوگ س کے الفاظ میں خلوص تھا۔ اس جو یقینا و زیراعظم کے فائدان سے تعلق رکھتی ہوگ سے خالفاظ میں خلوص تھا۔ اس

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

شہرا وہ نظر آتی تھی ۔طاہر کی آنکھوں میں اس کے حسین وجمیل تصویر پھرنے لگی ۔وہ یقبنا وزیراعظمکے خاندان ہے تعلق رکھتی ہوگ ۔اس کے الفاظ میں خلوص تھا ۔اس کے چبرے برسادگی تھی۔وہ تضنع اور فریب سے ناوا قف معلوم ہوتی تھی۔ہوسَتا ہے کہاہے قاسم سے کوئی رنجش ہولیکن وہ بہر حال ایک اجنبی تھااور او نیچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ، پھراہے کیونکرمعلوم ہوا کہوہ ایک بہاور باب کابیٹا ہے؟ اس نے وہ تمام معلومات سی مروسے حاصل کی ہوں گی اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہوستا ہے؟ قاسم سی بردے کی آڑ میں کھڑا ہو كروزىراعظم سےاس كى باتيں ئن رماہوگا اوروزىراعظم كواس كى طرف بہت زيا دہ مائل و کچھکراینے حریف کوراستے سے ہٹان کے لیےاس نے بیسازش کی ہوگی ۔اس لڑی کو یقیناً اس نے سکھار ماکراہے ہے وقوف بنانے کے لیے بھیجا ہو گااوراب وہ لڑکی قاسم سے جا کریہ کیے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا۔وہ تمہارے پاس آکر معذرت کرے گااورتمہارے سامنے دوزانو ہوکر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دونتائج اخذ کیے۔ایک بیر کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعدایئے گزشتہ طرزعمل کی تلانی کے لیے تیار ہے کیکن وہ جا ہتا ہے کہ دوئتی کی تجدید کے لیے پہل کروں اوراس مقصد کے لیے وہ اس کے ول میں ایکاحساس مرعوبیت پیدا کرنا جا ہتا ہے۔

دوسرایہ کہ اگراس واقعے کے بعداس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑک کی دھمکیوں کا اگر ہے ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔

اس الرك نے قاسم كوجس قدرخطرناك ثابت كرنے كى كوشش كى تھى اس قدروه

اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی حجو نے اور ضدی بھائی کے لیے محسوں کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے میتھی کہ وہ ان امیر زادوں میں سے ایک ہی جن کی عرفضع اور بناوٹ میں گرز رجاتی ہے۔ جوجھوٹ کو بچ بنانا ایک مال جھتی ہیں لیکن رات کوسونے واقعات برغور کر کیکن رات کوسونے سے بہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ان تمام واقعات برغور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ کیاوہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول کئی ہے؟

اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس وینی کیفیت سے دو چار ہور ہا تھا۔ جس میں دل اور د ماغ کی مختلف آوازیں انسان کوسی فیصلے پڑھیں کینچنے دیتیں۔ (۵)

ا گلے دن میں سے لے کر دو پہر تک قاسم گھر سے غائب رہااور صفیہ پر بیٹانی کی حالت میں تھوڑ ہے ہوئے کے بعد کل کے خادموں سے اس کے متعلق ہو چستی رہی ۔ دو پہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آگیا ہے اور اپنے پیدرہ بیس دوستوں کے ساتھ کل کے مشرقی کونے میں جیٹا ہوا ہے۔

محل کے اس کونے کے برآمدے کا رُخ دریا کی طرف تھا اور سنگِ مرمر کی سیرصیاں برآمدے کی گری سے شروع ہوکر دریا تک جا پہنچتی تھیں۔ پانی کی سطح سے فررا اُوپر آخری سیرھی پر کہیں کہیں لو ہے کی میخیں گئی ہوئی تھیں۔ اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوب صورت کشتیاں بندھی ہوئی تھے۔ اس سیرھی پر کھڑے ہوکر اور دوسرے عہدے دار دول کے محلات کے اور چھر خلافت اور سپہ سالا راور دوسرے عہدے داررول کے محلات کے وہ جھے جو دریا کے کنارے تھیر کئے گئے تھے، دکھائی ویتے تھے اور ہمکل کے سامنے

کشتیوں کی ایک بڑی تعدا انظر آتی تھی۔

صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر پیکی تھی۔ اب جب
اس نے بیسنا کہ وہ اپنے پندرہ بیس دوستوں کے ساتھ بیٹا ہوا ہے۔ اس کی تشویش
بڑھنے گئی ۔ تھوڑی ویرسو پنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کرمحل کے مشرقی
کونے کی طرف چل دی ۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں بھی بھی میج یا
شام کے وقت خوا تین آ کر بیٹھتیں اور وریائے وجلہ کے وکش مناظر سے لطف اندوز
ہوتی تھیں ۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارہ وری تھی ۔ دوسری اور تیسری منزل سے
دریا کی طرف اُتر نے کے لیے جی ورج سیرصیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ وریا
کی طرف اُتر نے کے لیے جی ورج سیرصیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ وریا
کی طرف اُتر نے کے لیے جی درج سیرصیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا

صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتی ہوئی ہارہ دری ہیں پہنچی اور وہاں سے
اسے تنگ سیر حیوں سے بنچے اتر ناشروع کر دیا۔ نیچلے کمرے کی حجےت سے ذرا بنچے
اس سیڑھی کا وروازہ ایک گیلری کا رُخ پا نمین باغ کی طرف تھا اور قاسم بھی بھی خوش
گوارموسم ہیں اس گیلری ہیں بیٹھ کرا پنے کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔
بنچے اور اوپر سے ان سیر حیول کے سوااس گیلری ہیں آمد وردنت کوکوئی راستہ نہ
تقا۔وہ کمرہ جس میں قاسم جیٹھا تھا ،اس کے در پنچاس گیلری میں کھیلتے تھے۔ صفیہ
ایک در پیچے کے قریب بیٹھ گئی اور بر دے کو تھوڑ اسا ایک طرف سرکا کر پنچ جھا کئے گئی

قاسم پندرہ ہیں ایسے نوجوانوں میں جیٹیا ہوا تھا جن کے متعلق بغدا د کے شریف ایسے نوجوانوں میں جیٹیا ہوا تھا جن کے متعلق بغدا د کے شریف آ دمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہتی ۔صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ د کمچے کئی ۔ان میں لوکس بھی تھالیکن آج وہ خلاف عادت بہت بنجید ونظر آتا تھا۔

قاسم نے کہا۔ برنا می کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اُس نے جھے
دھو کہ دیا۔ شروع ہیں اس نے بین ظاہر کیا کہ وہ وارکرنا جانتا ہی نہیں اور ہیں صرف اس
خیال سے کہ بیکھیل جلد ختم نہ ہو جائے۔ نہایت بے پروائی سے اس پر حملے کرتا رہا۔
اگر جھے بیٹلم ہوتا کہ میرے بازوشل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا
تو ہیں شروع ہیں ہی بیکھیل ختم کر ڈالٹا اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھو کہ کیا۔
لوکس پر اس نے خلاف تو تع دھا والول دیا۔ خیراب و یکھا جائے گا!

لوکس نے کہا۔ کم از کم میں اپنے متعلق پنہیں کہوں گا کہاس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فٹے برتری کا نتیج تھی۔ جھے آگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ ہم نے بہا دروں کی طرح ہار مان کراس کی طرف دوستی کا ہاتھ ہیں بڑھایا۔

لوکس کی زبان سے بیر ہات سب کے لیے غیرمتو قع تھی اوروہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔

کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگا ہیں لوکس سے ہٹ کراس کی طرف مبذول ہو گئیں۔

قاسم نے بوچھا۔ کیوں کیا خبرلائے؟

نووارونے جواب ویا ۔ انہوں نے وریا کے اس کنارے پرینچے کی طرف
یہاں سے پانچ کوئل دور خیمہ لگایا ہے ۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں اور رات
کے وقت ۔۔۔۔! قاسم نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت
گدے کی نیز سور ہے ہوں گے ۔ اس کنارے پراوپر کی طرف یا نیچ ؟

گیے جنگل کے قریب ۔

وہ کتنے ہیں؟

## گُل آڻھ!

اوركون كون بين؟

عبدالعزیز ،عبدالملک ،مبارک اورافضل ، باقی فوجی افسر ہیں ۔ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔

قاسم نے بوچھا تہ ہارے خیال میں ہم کھوڑوں پر جائیں یا سنتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟

اس نے جواب دیا ۔ کھوڑوں پر جانے سے یہ بات رازنہیں رہ سکے گی۔ ہم سنتیوں پر رانوں رات واپس آسکتے ہیں۔

قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا۔اگر آپ کو ہمارا ساتھ وینا پیند نہ ہوتو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔میرے خیال میں ایک آ دی ہے کوئی خاص کی نہ ہوگ۔

لوکس نے جواب دیا ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطر ناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن بیضرور کہوں گا کہ آپ جو پچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہا دروں کی روایات کی خلاف ہے۔ کم از سم سوئے ہوئے ڈئمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگ ۔

قاسم نے بیشتے ہو ہے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم اٹھارہ ان آٹھ سوئے ہوئے آومیوں کوئل کرنے کے اراوے سے جارہے ہیں۔ نہیں۔ ہم انہیں جگا کرمنہ ہاتھ وھونے اورا چھے طرح مسلح ہوکر سامنے آنے کاموقع دیں گے۔اس کے بعداگروہ بھاگ جا کیس نو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدی لے جانے میں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدی لے جانے سے میر امتصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوکر بھاگ جا کیں۔

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

# لوس نے کہا۔ اگروہ مقابلہ کرنے برائر آئے تو؟

قاسم نے جواب دیا ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ابنا مرتبہ نہ پہچا نے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چا ہے۔ آپ جھے سے شکایت کرر ہے تھے کہ عبدالعزین آپ کو جھے ہوڑ جھے اس آپ کو جھے ہوڑ جھے اس آپ کو جھے ہوڑ جھے اس کا پاس خبر ور ہے ۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف یہ یہ فقط تمہید تھی ۔ اگر ہم نے اس کی اس محمول کے لیے بھے نہ کیا تو بغدا دکا ہر فاقہ مست ہمارے سر پر چڑھ جائے گا۔

## لیکن آپ کے ابا جان؟

ابا جان کواگر جارے ارادے معلوم ہوجا کیں تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر منع کریں لیکن مجھے یقین ہے کہ جنب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیا بی کا ذکر کروں گاتو وہ آپ سب کواپنے دسترخوان پر بلا کیں گے۔

لوکس نے قدرے مغموم کہتے میں کہا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔

قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یا در کھیے طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپہ سالار کے کل اور قصر خلافت تک رسانی حاصل کر چکا ہے اور اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان مین اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترتی کی راہیں مسدُ و دہوجا کیں گے۔

**(Y)** 

صفیہ جو پچھے جاننا جا ہتی تھی ، و ہا سے معلوم ہو چکا تھا۔وہ اُٹھی اور د بے پاؤں گیلری سے گزر کر میڑھیوں ہر چڑھنے گلی۔اس کے ذہن میں بار بار ریہ الفاظ کھوم

رہے تھے۔ دریا کے اس کنارے ہر ۔۔۔۔۔۔یہاں سے کوئی یا پچے کوس دُور \_ نیچے کی طرف \_اس کے ول کی دھڑ کن بھی سُست اور بھی تیز ہورہی تھی، خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحت وہ مجھی چلتے چلتے رُک جاتی اور مجھی تیزی ہے قدم اٹھائے گئی ۔وہ طاہر کو ایک ہار پھر ہاخبر کرنا جا ہی تھی ۔اس کی جان بیجانا جا ہتی تھی لیکن کیوں؟ کیااس لیے کہوہ محض ایک بہا درنو جوان تھا! کیاصرف اس لیے کہ وہ بغدا دمیں ایک اجنبی تھا۔ایک اجنبی برو ۔۔۔بدو!بدو!! اس نے چند ہا ریہ لفظ وہرایا ۔اوراس میں ایک مشاس ، ایک لذت اور ایک کشش محسوں کرنے گی ۔اس نے اینے دل میں کہا۔ کاش! میں بھی ایک بدو ہوتی اور کسی صحرا کی تند ہواؤں میں اس کے دامن کاسہارا لے سکتی ۔اسے سنگ مرمر کا بیہ نالی شان محل ایک بدو کے خیمے کے مقالبے میں غیر مکمل نظر آرہا تھا۔وہ ان وکش فضاؤں میں سانس لینا جا ہتی تھی جہاں آزادی کے نخلتانوں میں محبت کے چشمے کھوٹتے تھے ۔ جہاں مکرو رہانے انسا نیت کاچرہ ابھی تک مسخ نہیں کیاتھا۔اس نے پھراینے ول میں کہا۔صفیہ!صفیہ !!اپینے ول کوفریب نہ دو ۔اس کی ونیا اور تمہاری ونیا میں ایک نا قابلِ عبور سمندر ھائل ہے۔وہ ایک عام آ دمی ہےاورتم و زمرِ اعظم کی پینچی ہو ہم اس کی جان بیجاسکونو بیا یک کارخیرے ۔اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھوجن کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پینچی ۔ سکینہ تکھیے کے سہارے قالین یر بیٹی ایک کتاب بڑھ رہی تھی ۔اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر یو چھا۔صفیہ!تم كهال كَيْ خَمِين؟ مِين نِيْتِهم بين بهت تلاش كيا \_آؤمجھان اشعار كامطلب سمجھاؤ! صفیہ! سکینہ! آج کھوڑے پرسیرے لیے نہ چلوگی؟ سكينه نے جيران ہوكر جواب دیا۔اس وفت؟

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

صفیہ نے کہا میر امطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد۔

سکینہ نے کتاب کی طرف و کیھتے ہوئے بے پروائی سے کہا۔ ثنام کے وفتت چلیں گے۔

صفیہ نے سکینہ کے قریب ہیٹھتے ہوئے کہا۔ آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔

سکینہ نے جواب ویا ہمہارامقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارا کھوڑوں پرسوار ہونا بند کردیں ۔یا دہے پچھلی دفعہ ہم دریائے وجلہ کے کنار کے گئے تھیں تو کس قدرنا راض ہوئے تھے!

صفیدنے کہا۔ نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا؟

کیکن جارے گھوڑ نے تو پہچانے جاسکیں گے۔ بین کرصفیہ ہوچ میں پڑگئی اور اس نے اس موضوع پر زیا وہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔

شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند ہار یو چھا۔صفیہ! تم معموم ہو۔آخر بتاؤ تو مہی تہمیں کس بات کی پر بیٹان ہے؟ اور اس نے ہر باریبی جواب دیا ۔سکیند آج میراجسم ٹوٹ رہا ہے ۔ کھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میر کی طبعیت ٹھیک ہو حائے گی۔۔

صفیہ کے اصرار پرسکینہ معمول سے پچھ دیر پہلے سیر کوجانے کے لیے تیار ہوگئی ۔ جنب وہ گھوڑ وں پرسوار ہو کر کل سے با ہر تکلیں تو صفیہ نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ کھینچنے اور چند با رایز لگانے کے بعدا سے شوخ کرتے ہوئے کہا۔ آؤسکینہ! دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں۔ ہم جلدوا پس آجائیں گی۔اس کنارے پرشہر کے لوگوں کی آمد وردنت ویسے ہی کم ہے اورا گر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑ وں سے ہمیں پہچان کی آمد وردنت ویسے ہی کم ہے اورا گر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑ وں سے ہمیں پہچان

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

بھی لے تو اُسے شکایت لے کرآنے کی جُرات خبیں ہوگ اور پھراس میں بُرائی ہی کیا ہے؟ بالآخر جاری وہ ما ئین اور بہنیں بھی تو تھیں جومر دوں کے دوش بدوش میدانِ جنگ میں جایا کرتی تھیں۔

سکینہ نے کہالیکن دریا کے کنارے کون سامیدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب می ہوکر کہا۔ میں مجھی تم ڈرتی ہو لیکن میں تہہیں یقین دلاتی ہون کہ میر اختجر تمہاری حفاظت کرے گا۔

سکینہ نے کہا۔ میں کسی سے کیوں ڈرنے گئی۔ کیام پر سے پاس خیخر نہیں؟ چلو!
سکینہ کاارا وہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ
دیا اور آن کی آن میں بیدونوں شہر کی آبا دی سے نکل گئیں جھوڑی وُور آگے جاکر
سکینہ نے شورمچانا شروع کیا۔ صفیہ! گھمرو! آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ!
صفیہ! کے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ!

صفیہ!! کیاتم حسن بن صباح کی جنت میں تینیخے کا ارادہ کر پیکی ہو؟

جسیہ کی تد ہیر کامیاب ہو پیکی تھی۔ وہ یہی چا ہی تھی کہ سیکنہ تھوڑی دورتک اس کا
ساتھ دے ۔ اس نے گھوڑ رو کے بغیر مُر کر سیکنہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے
ہوئے کہ وہ گھوڑے کی باگ تھینچ کراسے رو کئے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز
میں کہا سیکنہ! یہ گھوڑا آج فی راسرکشی دکھا رہا ہے۔ میں اس کا مزاج درست کرنا چا ہتی
ہوں تم اگر آ گے جانے سے ڈرتی ہوتو تھہر و میں ابھی آتی ہیوں۔

اورسکیند کہدرہی تھی ۔ کیسی بے دقوف ہوتم ۔ میں نے تہدہیں کہانہیں تھا کہاں محوڑے برصرف قاسم سوار ہوسکتا ہے ۔ تم اس برمت چڑھو!

صفیہ نے مُرْکر جواب دیا ۔اس کاجوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔زیادہ سے زیادہ دوکوں اور بھاگے گا۔ سکینہ نے پچھ دوراس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انہائی پر بیٹانی کی حالت میں صفیہ کے صبار فیار گھوڑے کی طرف و کیھنے گئی ۔ گھوڑا گر د کے اُڑتے ہوئے با دلوں میں رو پوش ہوگیا اور سکیندوبر تک وہاں کھڑی رہی۔

سُورج غروب ہونے میں کافی در بھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چروا ہوں کی چند بستیاں دیکھ کرسکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوں نہ کیا۔ چند ہارسکینہ کوغصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس جائے کیکن جب سے یہ خیال آتا کہ گھر جاکر کیا بتائے گی نو اس کا ارا وہ بدل جاتا۔ اچا تک اسے خیال آیا

کہاس کا ایک جگہ کھڑار ہنا درست نہیں۔اس نے معمولی رفتار سے کھوڑا جھوڑ دیا۔ کوئی آ دھ میل نیچے جا کرا سے موڑلیا اور پھر کوئی ایک میل آہت ہ آہت ہ شہر کی طرف چل کرڑگ گئی۔

مغرب کی طرف تفق کی نمر خی چھارہی تھی۔ ورختوں کے سائے تیزی سے
ہورہ تھے۔ پرند سے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پر واز کررہ تھے۔ سکیند کی
تشیوش ہو ہے رہی ہے موہ اپنے ول کو تسلی دینے کے لیے یہ کہدرہی تھی۔ وہ الیس
نا وان نہیں ۔ وہ یقینا بہت وو رنہیں گئی ہوگی۔ وہ مجھے ستانے کے لیے وریا کے
کنارے کسی ورخت کی آڑ میں جھپ کر کھڑی ہوگئی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا
دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میر نے قریب پہنچ کر زور سے تبقہ لگائے گی۔ سکینہ
کے ول میں ووسر اخیال آیالیکن خدانخو استہ اگر اسے کوئی حاوثہ بیش آگا ہے ہوتو! پھر
طرف نکل آیا تھا۔
طرف نکل آیا تھا۔

بہت در سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا۔ تا ہم اس اُمید پر کہ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

......آخری چٹان ....حصہ اول ...نسیم حجازی .....

صفیہ اار بی ہوگی ،وہ بھی بھی گھوڑے کوروک کراس کا انتظار کرنے گئی۔



# قاسم كاانتقام

طاہر،عبدالعزیز کے دوستوں میں ہے عبدالملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہوگیا ۔مبارک ایک قوی ٹیکل اور ساوہ ول سیا ہی تھا تعلیم میں بھی وہ ہاتی سب سے پیچھے تھا۔احہاب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتالیکن دریا میں تیرنے ، گھنے جنگل میں کھوڑے ہر ہرن کا پیچھا کرنے اور اُڑتے ہوئے ہرندوں کوتیر کانشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کوطاہر کی توجہ کامستحق بنالیا ۔طاہر کوزید اورمبارک میں بہت می باتیں مشترک نظر آئیں۔زیدجس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبرا تا تھا ،اسی قدرممارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوش وضع نوجوان تھا ۔ ہا تیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھالیکن ودسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اورتن آسانی و کی کرطاہر نے اس کے متعلق کوئی بلندرائے قائم نہ کی ۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیرائے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھرا یک درخت کے نیچے گھوڑا با ندھ کرآ رام سے سوگیا ۔ دو پر کے وقت جب وہ وریا میں تیررے تھے۔زید کواس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے یانی سے دُورر ہے کے لیےا سے ایک ساتھی مل گیا ہے۔

طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا۔ وہ عبدالملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا۔ جسم انی طور پر وہ کانی تنومند تھالیکن اس کاچہرہ نسبتاً لمبوتر ہاور پتلاتھا۔ اس کی کشاوہ پیشانی ، شکھے نفوش اور برزی برزی سیاہ آنکھوں میں غایت ورجہ کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین ورسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مرجہ علوم پر اسے کافی عبورتھا اور جس قدرطاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور تبحرعلمی کامعتر ف تھا تھوڑی وریا ہیں ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور تبحرعلمی کامعتر ف تھا تھوڑی وریا ہیں

آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

کرنے کے بعد طاہر اور عبدالما لک بیمحسوں کررہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کوجانتے ہیں۔

موی اورنصیر خالص سپاہی تھے۔انھیں علم وادب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انھیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیڑہ کرنہا بیت اہم مسائل پر گفتگو کررہے تھے یہ دونوں ذرادور بیڑہ کرآپیں میں جھڑر ہے تھے۔

مویٰ کہدرہات تھا۔ بیس نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن بیس تہارے ہرن سے بھاری ہے اوراس کے سینگ تہارے ہرن سے زیا وہ خوب صورت ہیں۔ نصیرا سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کررہا تھاوہ کہدرہا تھا۔ تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کہا ہوگا۔

زیدکوان کا جھٹڑاعلمی مباحث سے زیا وہ ول چسپ محسوں ہوا اوروہ اُٹھ کران کے قریب جا جیٹھا۔اُٹھوں نے ایک دوہر ہے کواپٹی بات منوانے سے مایوں ہو کرزید ابنا ٹالٹ بنالیا۔زید ہرن کی خوبیوں سے زیا وہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوااوراس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

مویٰ اسے اپنے فیصلے پرنظر ٹانی کرنے کے لیے آمادہ کررہا تھالیکن نصیرنے کہا بس اب ٹالٹ کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔

مویٰ نے زید پر ابنا عصہ یوں اُ تارا کہ جب یہ تینوں دریا میں نہار ہے تھے۔
مولٰ نے نداق میں زید کی گردن دہا کراسے دو تین غوطے دے دید نے باہر
نکل کرائے کشتی کے لیے للکارا اور جب مولیٰ مقابلے کی وعوت پر لیک کہتا ہوا باہر
نکا ۔ مبارک، افضل اور عبدالعزین، طاہر اور عبدالما لک کو چھوڑ کر ان کے گرد آجمع

ہوئے۔زیدمویٰ کو بچھاڑکراس کی چھاٹی پر چڑھ بیٹھااور بولا۔اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کرمیرافیصلہ تھا۔موئی نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد میں علان کرتا ہوں کہ تہبارافیصلہ بالکل صحیح تھا۔
میں اعلان کرتا ہوں کہ تہبارافیصلہ بالکل صحیح تھا۔
زیدنے کہا۔وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے خوط نہیں دوگے!
موئی نے وعدہ کیا اورزیدنے اسے چھوڑ دیا۔

(Y)

عصری نماز کے بعد ان لوگوں نے تیراندازی کی شق شروع کر دی لیکن طاہر، عبد العزیز اور عبد المالک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سُورج غروب مونے کے قریب تھااوروہ خیمے کی طرف لوٹے کا ارا دہ کرر ہے تھے کہ دور سے ایک سوارسر پٹ آتا ہوادکھائی دیا اوروہ اس طرف دیکھنے لگے۔

سوار کوتریب آتا و کی کرعبدالعزیز نے کہا۔ یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے۔اور طاہر نے اپنے ول میں ایک خلش ی محسوں کی۔ کھوڑا قریب آنے پر بیخلش پر بیٹانی اوراضطراب میں تبدیل ہونے گئی۔

یہ مفید تھی۔ پیٹانی اور آنگھوں کے سوا اُس کا باتی چیرہ نقاب میں چُھپا ہوا تھا۔
اس نے پچھ فاصلے پر گھوڑاروک لیا اور تذبذب کی حالت میں کیے بعد دیگر ہے ان
تینوں کی طرف دیکھنے گئی۔ ایک لیح تو فف کے بعد اس نے گھوڑ ہے کو چند قدم آگے
بڑھایا اور طاہر پر نظریں گاڑویں۔ اس کی آنگھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی
کررہی تھیں۔ لڑکی کی پچکچا ہے سے متاثر ہوکر عبدالما لک نے طاہر سے مخاطب ہوکر
کہا۔ وہ تم سے پچھ کہنا چا ہتی ہے۔ جاؤ!

طاہرنے آگے بڑھ کرسوال کیا۔ آپ مجھ سے پچھ کہنا جا ہتی ہیں؟۔

لڑکی نے اپنے تیز تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں میں آپ کو یہ بتا نے کے لیے آئی تھی کہ قاسم ۔۔۔۔۔۔آج رات ۔۔۔۔۔۔؟۔

طاہر نے کسی قدرطنزیہ کہتے میں اُس کافقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں قتل کرڈالے گا۔لہذا ہمیں بغداد سے سوکوں دور نکل جانا چاہیے۔میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کاشرف حاصل ہو چکا ہے۔

صفیہ کے دل کوایک گہرا چرکالگا اوراس نے کا ٹیتی ہوئی مجروح آواز میں کہا۔
میں آپ کو بغدا د کے بزلہ شنج اور حاضر جواب نوجوا نوں سے مختلف مجھی تھی۔
ہبر حال میں ابنا فرض بورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت پندرہ ہیں آومیوں کے
ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کرا جا تک آپ پر حملہ کردے گا۔ آپ یہاں سے چلے جا کیں
یا اپنی تفری کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کرلیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے ور نہ شاید
بغداد میں کوئی بیرنہ یو جھے کہ کوئی کی ہوا ہے اورکس نے قبل کیا ؟

طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنی جی ہے ہے۔ اس نے کہا۔ آپ کی تکلیف کا شکر یہ! آپ قاسم سے کہد و بیجے کہا یک عقل مند آ دی دوبارہ ایک غلط حربہ استعال نہیں کرتا۔ ہیں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں کہ ہیں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گالیکن مجھے مرعوب کرنے کے لیے جوطریقے وہ انسان کر رہا ہے اسے ہرسلیم الفر ت انسان بُرا سمجھے گا۔ ہیں اسے گلے لگانے کے الحتیار کررہا ہے اسے ہرسلیم الفر ت انسان بُرا سمجھے گا۔ ہیں اسے گلے لگانے کے لیے تیارہوں۔ اس کے یاؤں ہیں ریگنے کے لیے بھی تیارہوں ۔ اس کے یاؤں ہیں ریگنے کے لیے بھی تیارہوں گا۔

صفیہ کے لیے طاہر کا زہر میں بجھا ہونشتر تھا۔اپ خلوص وابٹار کی۔تفحیک اس کے لیے نا قابل ہر واشت تھی۔اس نے غصے سے کا نیتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔تم اس کے لیے نا قابل ہر واشت تھی۔اس نے غصے سے کا نیتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔تم ایک وحشی جابل اور مغر ور بدو ہوتم یہ بجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں

اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں اور کل بھی تم میرے متعلق بدرائے کے کر گئے تھے کہ بیں اس کی آلہ کار ہوں اور بیں تعصیں مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔

بیں نے تعصیں سجھنے بین غلطی کی ہتم قاسم سے مختلف نہیں ۔۔۔۔ بیں بے وقو ف تھی ۔۔۔۔ اور اب بین تعصیں یہ ہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے بیں چراغ جلا کر آرام سے سوجاؤ تا کہ قاسم کو تعصیں تلاش کرنے بیں ویر نہ گئے۔

میں چراغ جلا کر آرام سے سوجاؤ تا کہ قاسم کو تعصیں تلاش کرنے بیں ویر نہ گئے۔

صفیہ یہاں تک کہہ کر بچگیاں لینے گئی اور طاہراس کے الفاظ تی سے زیا وہ اس کی خوب صورت آنکھول بیں تجھیلتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہور ہاتھا۔ اس نے کی خوب صورت آنکھول بیں تجھیلتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہور ہاتھا۔ اس نے کسی پھول کی پنگھڑ ی پر شبنم کے قطروں بیں وہ جاؤ بیت نہ دیکھی تھی جو اُسے اس کی لیکوں بیں ایکے ہوئے موتوں بین نظر آر ہی تھی ۔ اس نے سوچا ۔ آگر بیں نے اس پیکوں بیں ایکے ہوئے موتوں بین نظر آر ہی تھی ۔ اس نے سوچا ۔ آگر بیں نے اس پیکوں بین ایکے ہوئے موتوں بین نظر آر ہی تھی ۔ اس نے سوچا ۔ آگر بیں نے اس پیکوں بین فلطرائے قائم کی ہوتو ۔

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

متعلق فورائری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ۔اسے بیمعلوم نہیں کہ بغدا دے امراء کی ذہنیت کس قدرگھناؤنی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اورطاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں ۔آپ کو طاہر کے الفاظ سے بقیناً رنج ہوا ہوگا ۔لیکن آج رات اگر قاسم کے متعلق اس کی خوش فہی دور ہوگئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے براسے جوندامت اورافسوس ہوگا۔ شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا تھیں۔ میں سمجھ سنتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بیہاں پینچی ہوں گی ۔ آپ نے ہم ہر بہت احسان کیااور میں آپ کواطمینان ولاتا ہوں کہ ہم اس خطرے ہے نے نکلنے کی کوشش کریں گے ۔اورآپ کو بیجھی یقین دلاتا ہوں کہطا ہر کوبھی آپ احسان فراموش نہیں یا کیں گ ۔اگر گستاخی نہ ہوتو میراخیال ہے کہ آپ صفیہ ہیں؟ صفیہ نے جواب دیا ۔ ماں المیکن آپ کومیرے آنے سے کوئی غلط فہی ہوئی ہوتو آپ اپنی بیوی سے یو جھ لیں ۔اگر آپ عبدالما لک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے احچیی طرح جانتی ہے۔

عبدالما لک نے کہا۔ آپ اطمینان رکھے۔ مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط ہی نہیں ہوسکتی۔

صفیہ کے غصے کی آگ سر دہو پیکی تھی۔طاہر کوندامت اورافسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے و کمچے کراس نے کہا۔جب بیا پے طرز عمل پر نا دم ہوں گے تو مجھے ہمی اپنی شخت کلامی پرافسوس ہوگا۔ میں پھرا یک ہارکہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آگے گا۔آپ ہا خبر رہیں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچ۔ آپ وعدہ سیجے!

عبدالما لک نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کےسر کے بال تک بریاخہیں

ہوگا۔

طاہرنے گر دن او پر اٹھائی اور کہا۔اگر میں ابھی اپنی ندامت کاا ظہار کر دوں او آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی؟

نہیں ابھی نہیں ۔صفیہ نے بیہ کہتے ہوئے گھوڑے کوار لگادی۔

طاہر خفیف ساہو کرنگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھرہا تھا۔عبدالمالک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟

نہیں۔طاہرنے جواب دیا

میں یو چھسکتا ہوں کہاہے پہلی بارتم نے کب اور کہاں دیکھا تھا۔

کل رات وزیراعظم کے کل میں لیکن پیے ہے کون؟

قاسم کی چپازاد بهن صفیه!

اوراس کے باوجودتم ہیں جھتے ہو کہ میر اانداز ہ غلط تھا؟

تمھارااندازہ اگر میں غلط مجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہوہ قاسم کی چکا زاد بہن ہے اوراس کا باپ بغدا د کے تمام امراء سے مختلف تھالیکن چلونماز کا وقت ہور ہاہے!

طاہران کے ساتھ چل دیا ۔عبدالعزیز جواب تک خاموش تھا، طاہر سے مخاطب ہوکر بولا۔ آپ کواس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کی معذرت کو محکر ایا نہیں ۔ پھر وہ عبدالما لک سے مخاطب ہوا ۔ تمھارے خیال میں ہمیں معذرت کو محکر ایا نہیں ۔ پھر وہ عبدالما لک سے مخاطب ہوا ۔ تمھارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف آٹھ ہونے کے باوجود انھیں بہت اچھا سبق دے سکتے تھے۔ لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سرکابال تک برکا نہ ہوگا

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

اور جب تلوارین مکرانے لگیں تو مدمقابل کے بالوں کالحاظ رکھنا ذرامشکل ہوجاتا ہے

عبدالما لک نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ بیدوعدہ نہیں کیا کہ اُس کے گلے میں پھولوں کاہارڈ الا جائے گا۔

عبدالعزیز نے کہا تو ہم اسے آج ایساسبق دیں گے جوشاید اسے تمام عمر نہ بھولے کیکن تعصیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟

عبدالمالک نے جواب دیا۔اس لڑک کے متعلق جو پچھے معلوم ہے میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سجھتا ہوں۔ قاضی عبدالرحمان اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔میری بیوی بھی ان کی شاگر دھی ۔اس لیے یہ دونوں ایک دوسری کواچھی طرح جانتی ہیں۔میری بیوی اس کے متعلق بہت بلندرائے رکھتی ایک دوسری کواچھی طرح جانتی ہیں۔میری بیوی اس کے متعلق بہت بلندرائے رکھتی

-4

عبدالعزیز نے سوال کیا۔لیکن تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ تم نے غور نہیں کیا۔اس کے بیچے قاسم کا کھوڑا تھا۔ (۳)

صفیہ تھکے ہوئے گھوڑ ہے کو بھی آ ہستہ اور بھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جارہی تھی ۔اپ خل سے کوئی نصف کوں کے فاصلے براس نے سکینہ کو جالیا ۔سکینہ رائے میں رُک رُک کر کئی ہارا سے غصے کی حالت میں گالیاں وے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کراس کی سلامتی کی وعا کیں کرچکی تھی ۔ بھی وہ کہتی ۔صفیہ! تم زندہ سلامت لوٹ آؤٹو میں اتنے وینار خیرات کروں گی ۔اور بھی وہ اپنے ہونے یہ کوئے میں کہتی ۔صفیہ! تم ایک ہارا جاؤ ۔ میں تمھارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تعصیں عمر بھر

یا در ہے ۔ تمھا رے ساتھ سیر کے لیے ٹکلٹا تو در کنار میں بھی بات تک نہ کروں گ۔ صفیہ! بگی نا دان ، ہے وقوف، اب شام ہورہی ہے ۔ تم کہاں جا بیٹھی ہو! میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی ۔ کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہوگئی

اور جب صفیہ اس کے قریب بیٹی کر کہدر ہی تھی۔ آپا سکینہ! بھلا یہ ہوسَنا ہے کہ تم مجھ پر خفا ہو جاؤ۔ ذرامیری طرف دیکھوٹو میں صفیہ ہوں۔ تہباری تھی صفیہ نو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہا ہے کیا کہنا جا ہے۔

صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا۔ آیا! میری آیا!! شہصیں اس قدرخفا و یکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کرمر جاتی۔!

بہت ہے وقوف ہوتم! سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف ویکھا اوراس کی اسکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف ویکھا اوراس کی اسکینہ نے ہما ۔ اگر شہھیں حسن بن صاحی میں آنسو اُمڈ آئے جھوڑی دورآ گے چل کرسکینہ نے کہا ۔ اگر شہھیں حسن بن صباح کی جماعت کا کوئی آ دمی مل جاتا تو؟

صفیہ نے مینتے ہوئے جواب دیا ۔ تو میں اسے میکہتی ۔ تبہاری جنت میں حور بن کرر ہنے کی مستحق میں نہیں سکینہ ہے ۔

سکینہ نے کہا۔اور گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کردی تو کیا بہانہ بناؤ گ؟

صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا ۔ابھی تو شام ہوئی ہے ۔ جا ندنی را تو ل میں تو ہم کی دفعہ عشا کے وقت گھر لوٹا کرتی ہیں ۔

دریا کے بل کے قریب بینچ کرصفیہ کو دو کشتیاں دکھائی دیں۔فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے و وکشتی برسوار ہونے والوں کواچھی طرح ندد کیسکی لیکن کشتیوں کی

# رفتار و کمچے کراہے یقین ہو گیا کہوہ قاسم اوراس کے ساتھی ہیں۔ (سم)

اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہراوراس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی دوسوگز او ہر کشتیاں کنارے ہر لگانے کا تھم دیا۔

کنارے پراتر کران سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی
روشنی سے بیخنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پینچ کر دیے پاؤں خیمے کی
طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے
ہوگئے اور تھوڑی دہر کانا پھوی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے و بے پاؤں
خیمے کے گروایک چکر لگانے کے بعد اندر جھا تک کر ویکھا اور اپنے ساتھیوں کے
پاس واپس آگر آہتہ سے کہنے لگا۔ اندرایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ
اپن واپس آگر آہتہ سے کہنے لگا۔ اندرایک کونے میں آگ جل رہی ہو تع

قاسم نے کہا۔ لیکن ان کے گھوڑ ہے و کھائی نہیں دیتے ؟ ایک شخص نے جواب دیا۔ گھوڑ ہے اگر انھوں نے جنگل میں چرنے کے لیے محصلے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چُرا کر لے گیا ہوگا۔اب ہمیں وفت ضائع نہیں کرنا جائے !

قاسم کے اشارے پرسب نے تلواریں نکال لیں ۔لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو بکڑتے ہوئے کہا۔آپ نے وعدہ کیا تھا کہآپ اٹھیں جگا کر بھا گئے یا مقابلے کے لیے سلح ہونے کاموقع ویں گے!۔

قاسم نے جواب دیا۔اگر آپ ہماراساتھ ہیں ویناچاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں

۔ آپ کی ضرورت ہڑی تو آپ کو بلالیا جائے گالیکن یا در کھے۔۔۔ آپ ہماری اس کارگر اری میں حصہ دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیراز محفوظ ندرہ سکا تو جوجرم ہم ہر بہت مشکل سے ثابت ہو جائے ۔ اگر آپ بہت مشکل سے ثابت ہو جائے ۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کوائی بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کوائی لیا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہول ۔ اب واپس بیٹی کر میٹا بہتی کر سکتی کر میکس کے کہ ہمارے ساتھ اتناراستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی ۔ اگر آپ تلوار ساتھ اتناراستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی ۔ اگر آپ تلوار بنام سے نہیں نکالنا چا ہے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی مختاط رہے گیا ۔

لوکس نے گچھ سوچ کر جواب دیا۔ میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیالیکن آپ کا یمی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔

قاسم نے کہا۔ بچھے آپ سے بہی تو قع تھی۔ اب میں چا ہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو بیاعتر اض بھی ندہو کہ ہم نے آخیں جا گئے کاموقع نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ وہ الڑے پغیر بھا گئے کے لیے آمادہ ہوجا کیں اور ہمیں خواہ مخواہ اپنی تلواروں کوان کے خون سے رنگنا پڑے ۔ اگر انھوں نے بیدوعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں واخل نہیں ہوں گے تو شاید اخھیں خراش تک ندا کے ۔ میں بیرچا ہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چا ہے!

قاسم کی اس تجویز براس کے بعض ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے دا ددی۔وہ درخت کے سائے سے نکل کرزمین بررینگتے ہوئے خیمے کے گردجمع ہو گئے۔

قاسم کااشارہ پا کرانھوں نے بیک وفت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے ایک طرف تھینچ کرچو ہیں گرا دیں ۔ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے

ولوں میں زبر وست دھڑ کنیں محسوں کیں ۔ایک ثابیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے بنچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے اور پھرتھوڑی در کے لیے ان کی آئکھیں ہونے والوں کی کروٹوں کی منتظر رہیں ۔

قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے گئی۔سب انے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگا ہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی اُبھری ہوئی سطح پیر ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ فالی نہیں۔

لوکس نے دنی زبان میں قاسم سے کہا۔ ہوسَتا ہے کہانھوں نے ہمیں دیکھالیا ہواور ہماری تعداد سے تہم گئے ہول ۔ آپ انھیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وابغداد حجوز نے پر آمادی ہوجا کیں گے۔

خیمے میں ایک طرف آگ سلک رہی تھی ۔قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اگر وہ گدھے کی نیندسوتے ہیں تو بھی انہیں ابتھوڑی بہت حرارت محسوں کرلینا چاہئے تھی۔

قاسم نے بلند آواز میں کہا۔اب دھوکے سے کام نہیں چلےگا۔اگر بچٹا چاہتے ہوتو بغدا وجانے کی بجائے یہاں سے سیدھاکسی اور ملک کارخ کرو تجھا رے سر پر اٹھارہ تلواریں موجود ہیں ، خیمے میں آگ لگ چکی ہے۔جواب دو بغدا دچھوڑنے کا وعدہ کرتے ہویانہیں؟

جب کوئی جواب نہ ملاتو قاسم نے آگے بڑھ کرتلوار کی ٹوک سے ایک اُجری ہوئی جگہ کوٹولنائٹروع کیا۔اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت نہ کی تو اس تلوار کو ذرا زور سے دبایالیکن اس نے محسوں کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سخت چیز ہے۔اس کی دیکھادیمھی اس کے دوسر سے ساتھی بھی خیمے پر چڑھ گئے۔اورا یک نے

دوسری جگہ ابھری ہوئی سطح پر زورہے یا وُں مارتے ہوئے چلا کر کہا۔ نیچے پھر ہیں انسان ہیں ۔انھوں نے پھروں پر چا دریں ڈال کرہمیں بےوقوف بنایا ہے۔چلو یہاں سے نکلیں۔

قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور اُبھری ہوئی جگہوں پرتلوار مارتے ہوئے کہا۔وہ ہماری آمد سے باخبر ہوکر بھاگ گئے ہیں۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ہم یہیں ہیں۔آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔

قاسم کے ساتھی کسی غیرمتو قع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اس پاس کوئی نظر نہ آیا۔

سی نے پھر کہا تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زدمیں ہواوریقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانہ لگانے والا کوئی نہیں ۔

قاسم نے محسوں کیا کہ بو لنے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے او راس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف بٹنے کامشورہ دیا۔

درخت ہے آواز آئی۔ بھا گئے کی کوشش ہے و دہوگی۔ تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں اور درختوں پرمیرے ساتھی تیرو کمان لیے بیٹھے ہیں۔ اگرتم کو یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی چارفدم اٹھا کر دیکھ لوئم ہمیں دیکھے سکتے ہونہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے۔

قاسم انتہائی برحواس کی حالت میں چلایا یم کیا جاہتے ہو؟ ہم صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔

ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پر چڑھے ہیں۔

میری بات پریقین کرو۔ میں تعصیں صرف ڈرانا چاہتا تھا! تم بھی میری بات کا یقین کرو میں بھی صرف شعصیں ڈرانا چاہتا ہوں قاسم نے کہا۔ کیا بیہ مناسب نہ ہوگا کہتم درخت سے نیچے اتر کرمیرے ساتھ بات کرو!

درخت ہے آواز آئی نیچے اُتر نے کی دعوت کاشکر ہے! میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹا ہوں لیکن پیشتر اس کے کہ میں نیچے اُتر وں شخصیں ایک تکلیف ضروراً ٹھانی پڑے گی۔

وه کیا؟

تم اپنے ساتھیوں کوتلواریں چھنکنے کا حکم دو۔

قاسم نے کہا کیا بیا چھانہ ہوگا کہتم بات کرتے وفت اپنے اورمیرے منصب کا لحاظ کرو!

درخت ہے آواز آئی ۔ گستاخی معاف !تمھارے چہرے پر نقاب ہے اور میں آواز سے تمھیں نہیں پہیان سکا۔

قاسم نے کہا۔ تو اس کا مطلب سیہ ہے کہتم لوگ ہماری آمد کے علم کے بغیر ہی اس قدر مختاط تھے۔

قدرے نوقف کے بعد آواز آئی۔ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندنی رات کالطف اٹھارہے تھے۔ شاید تمھاری بدشمتی تھی کہ ہم نے تمھاری کشتیاں دیکھر خطرہ محسوں کرنے میں غلطی نہیں گی۔

خیمے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔قاسم نے اپنے آ دمیوں سے کہا۔تم یہاں کیا کررہے ہو۔ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے؟ اب اسے گھیسٹ کریانی کے

قریب لے جاؤ۔

درخت ہے گرجتی ہوئی آواز آئی کھہرو! اگرتم میں ہے کسی نے ادھراُدھر ہلنے
کی کوشش کی تو تہبارے لیے اچھانہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں۔ اگرتم نے ہمیں ہیہ
بو جھا ٹھا کرواپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمھاری ایک
مشکل حل کردی ہے۔ ہم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گ۔
فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی را کھ کسی کے کام نہیں آئے گی لیکن تمھاری
کشتیوں سے کوئی چھیرافا مکرہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے
تلواریں بھینک دو!

قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف و کھے کرتلوار پھینک وی لیکن درخت سے پھر آواز آئی۔ ہم سے اتنی دور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہتم میں سے ہر خص باری ہاری آگے آئے اوراس درخت کے نیچا بنی تلوار پھینک کرواپس اسی جگہ جا کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا۔ ہم الیسی ہار مانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح ویں گے۔اگرتم میں جرات ہے تو نیچے اُمر کرمقابلہ کرو!

ورخت سے آواز آئی۔خدا کاشکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھالیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کند تلوارین نہیں ۔ آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اوراپی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے لیکن اس کے باوجودا گرآپ مقابلے کی وقوت دیتے ہیں قو ہم تیار ہیں ۔ آپ میں جس شخص کواپنے متعلق زیادہ غلط فہم ہے وہ ذرا آگے آجائے ۔ ہم میں سے بھی ایک نیچے اُتر آگے گا ۔ اس طرح سے بعد دیگرے آپ میں سے ہرایک کوزور آزمائی کاموقع مل جائے گا لیکن اگر آپ اس میں ابنافا کہ نہیں و کیھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ لیکن اگر آپ اس میں ابنافا کہ نہیں و کیھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ

کرتا ہوں کہ تھیارڈ ال دینے کے بعد شمصیں جانے کی اجازت ہوگ!

قاسم نے پھراپے ساتھیوں کی طرف دیکھااور پچھسوچ کرایک طرف اشارہ
کیا۔وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کرواپس چلتے ہوئے فیمے کے
قریب جا کھڑے ہوئے تو ایک شخص نیچے اُتر ایہ عبدالعزیز تھا۔وہ تلوار نیام سے نکال
کرآگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا اور ایک لمحہوچنے
کے بعد بولا۔ ہیں عام طور پر آواز پہچا نے ہیں غلطی نہیں کرتا میر بے خیال ہیں جھے
وزیراعظم کے صاحبز اوے سے ملاقات کائٹرف حاصل ہوا ہے؟

قاسم نے اپنے سے چہرے سے نقاب اُ تارکر پھینک ویا۔

عبدالعزیز نے آواز دی۔طاہر!عبدالمالک!اب اُٹر آؤیہ قاسم ہے۔ہم نے سمجھاتھا کہ ہم پرکسی وعمن نے چڑھائی کردی ہے۔

عبدالعزیز کے ساتھی کیے بعد ویگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب آگھڑے ہوئے۔

قاسم نے کہا تم بہت ہوشیارہو۔ہم نو صرف دلی گئی کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا۔بہت نوازش کی آپ نے!ہم آپ کی ہا تیں س چکے ہیں

قاسم نے کہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہماراراستہ خہیں روکیس گے؟

عبدالعزیز نے جواب دیا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہول کیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کوئیں دیکھا۔آپ انھیں نقاب اتا رنے کامشورہ ڈکیئے۔ قاسم کے اشارے پر انھوں کچھ در پس و پیش کے بعد نقاب اُتار دیے۔

عبدالما لک نے ذرا آگے بڑھ کران میں سے جارفوجی افسروں کو پہچا نتے ہوئے کہا

عزیز! قاسم کااٹر فوج تک بھی پینچ چکاہے ۔اٹھیں پہچاہنتے ہو؟میرے خیال میںان چارکواہیے پاس مہمان رکھناضروری ہے۔

عبدالعزیز نے جواب ویا ۔ میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کرچکا ہو۔ قاسم م جاسکتے ہولیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اگرتم نے اپنے ارادے سے بازنہ آئے تو تہبارے لیے بہت بُرا ہوگا۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں وزیر اعظم کے کل کے بنچ ۵۰ ہزار سپاہی لے کر پینی جاؤں گا اور ہمارے پاس تو اس بات کا جوت و سے سکیں گی کہ ہمارا وہمن کون تھا؟ اگر وزیر اعظم کے لیے تہبارے ول میں عزت نہ ہوتی تو آج ہمارا طرز عمل اس سے ختلف ہوتا ۔ اگر وجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سنا ہے تو تہباری لاشیں بھی اس کے سپر وکی جاسکتی وجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سنا ہے تو تمہاری لاشیں بھی اس کے سپر وکی جاسکتی حصل ۔ بہر حال اس تم جاؤ اور آئندہ جب بھی تمحارے ول میں انتقام کی آگ ووہارہ نہلگنے گئے تو یہ یا درکھو کہ کل تک بغدا دمیں مجھے پندرہ میں اورا سے نو جو ان بل وائن سے کا حلف اللہ تا ہم کے جو ہمارے بعد ہوئی سے بوئی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف الفائیں گے۔

يه كهد كرعبدالعزيز اپنے ساتھيوں كى طرف متوجه ہوا۔ زيد !نصير! تم وه تلواريں اٹھالو!

زیداورنصیر نے درختوں کے نیچے جا کرتلواریں اٹھالیں یعبدالعزیز نے اپنے باتی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک طرف چل ویے ۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پر بیٹانی کی حالت میں اٹھیں درختوں کی آڑ میں رو پوش

ہوتے دیکھ رہے تھے۔

جنگل میں قریبا آ دھ میل چلنے کے بعد عبدالعزیز اوراس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے ساتھان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پرمنفق ہو گئے کہ انھیں فور ابغدا دین پنجنا جا ہے۔اوروہ گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔

(a)

قاسم کو کافی دن چڑھے ایک لونڈی نے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگر ائی لے کر آنکھیں کھولیں اور لونڈی کوڈ انٹنے کے بعد پھر بند کرلیں۔ لونڈی نے کہا۔ اُٹھے! اب دو پہر ہونے والی ہے! آ قا آپ کو بلاتے ہیں انہوں نے آپ کوفور احاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔

قاسم برٹر بڑا تا ہوا اٹھا اور آئھیں ملتا ہواو زیرِ اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیرِ اعظم ایک درتیجے کے سامنے کھڑا با ہر کی طرف جھا نک رہا تھا۔اس نے مُڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔قاسم!رات تم کہاں تھے؟

ایک کمھے کے لیے قاسم اس غیر متو قع سوال کا جواب نہ دے سکا۔اس نے اپی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔رات کوا یک دوست کے ہاں دعوت تھی مجھے وہاں باتوں میں در ہوگئ۔

وزیراعظم نے اس کی طرف مُڑ کر دیکھا۔قاسم نے اس کی نگاہوں کی تا ب نہ لا کرآنکھیں جُھ کالیں ۔وزیراعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئیکہا۔ بیٹا! تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن میں اتنے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھو کہ دے سکو ۔ یہ ریڑھ لو! آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

قاسم نے خطر پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی طرف دیکھا۔اس کی نگاہیں یہ پُوچھر ہی تھیں کیاب آپ کافٹم کیا ہے؟

وزر اعظم نے کرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ طاہر نے اس خط کے ساتھ تنہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے۔ بیاس کی شرافت ہے ورنہ اس کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم تم نے بہت برا کیا۔ مصیں اس قدر ہوشیار آدی پر اس قدر اوچھا وارنہیں کرنا جا ہے تھا۔

قاسم نے جواب دیا۔ اہا جان! بیصرف ایک مداق تھا، طاہراس قدر ہوشیار نہ تھا۔ جھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے بیز خفت اٹھانا پڑی۔

وزمرِ اعظم نے سوال کیا۔وہ کون ہے؟

وہ فوج کامعمولی عہدے دارہے۔

لیکن باتی ستر ہ تکواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کرلے گا۔ فوج میں پہلے بھی تہہارے متعلق کسی کی اچھی رائے ہیں ۔ اوراب تم نے اپنی راہ میں نئے کا نئے بو و بے ہیں۔ قاسم! تم نے بہت برا کیا۔ میں طاہر کو تحصارے لیے ایک زینہ بنانا چا ہتا تھا۔ اس کو ابنانا ئب بنا کرتم چنگیز خال کے دربا رمیں سفیر بن کر حاسکتے تھے لیکن اب۔۔۔۔۔!

لیکن اب؟ قاسم نے قدر نے فکر مند ہو کرسوال کیا۔

اب میں اس سے سوا کیچھ ہیں کر سنا کہ اس کو کہیں باہر بھیج کرتمھارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں میں شاید معلوم ہیں کرولی عہد نے سپہ سالار سے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دارعہدہ دیا جائے۔ قاضی فخر الدین نے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دارعہدہ دیا جائے۔ قاضی فخر الدین نے

خلیفہ کے نام خطالکھ کراس نوجوان کی تعریف میں زمین وا سمان کے قلا بے ملاویے ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کے ہرمیدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمھا را راستہ روک کر کھڑے ہوجا کیں گے۔
قاسم نے کہا تو پھرا آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں جھیجے دیے ؟۔

میں یہ کرستا ہوں لیکن اس سے قبل میر ہے متعلق تہباری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں بیدا ہو چکے ہیں میں انھیں دورکرنا چاہتا ہوں، ورندوہ ہمیشہ مجھے شک و شبہ کی نظر سے دیجھتا رہے گا۔ ابھی تک اسے میر ہے متعلق حسن طن ہے اور یہی وجہ ہے کہاں نے تہباری شکایت کسی اور کی بجائے مجھے سے کی ہے۔

قاسم نے کہا۔آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیں اس سے معذرت کروں؟

مزیس۔اس طرح وہتم سے اور برطن ہوجائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہیں اسے اپنے
پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے بازپُرس کروں لیکن اس سے پہلے ہیں تہاری
طرف سے اس ہات کا اطمینان چاہتا ہوں کہتم کوئی اور جمافت نہیں کروگے ۔ فوج
سے جونو جوان تمحا رے ساتھ گئے تھے ان کے متعلق ہیں سپہسالار کوکٹھ رہا ہوں کہ
اٹھیں فورامعز ول کرویا جائے۔

کنیکن ابا جان وہ میر ہے دوست ہیں۔و ہمیری مدوکرنا چاہیے تھےاس ہیں ان کا کیاقصور؟

سروست میرے سامنے بیہ مسئلہ پیس کہ ان کا قصور تھا یا تہیں۔ طاہر کے دوستوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد ہشنرا وہ مستنصر اور سبہ سالار تک رسائی حاصل کرچکا ہے۔خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر جاسوں نہ مجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

عہدے برفائز کردیں۔اس صورت میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے
بڑا حربہاس کی دولت ہوگی اور میں بہنیں چا ہتا کہتم ایسے خص کو اپنا دیمن بنالوجس
کے بازوؤں کوقدرت نے پیاڑوں کا کلیجہ چیر نے اور آسان کے تاری نوچنے کی
قوت عطاکی ہے۔وہ ایک قابل قدراور مخلص نو جوان ہے۔ایسے خص کی دوئی فائدہ
منداور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھاس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف
منداور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھاس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف
منداور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھاس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف
منداور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھاس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف
منداور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھاس کی خروں گا۔مکن ہے میرے بعد یہی نو جوان کسی
منداور کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا۔مکن ہے میرے بعد یہی نو جوان کسی
دن بغدا دکاوز راعظم بن جائے اور شمیں اپنی جماقتوں پر پچھتانا پڑے
ہوکہ کی اور امیر کا طرف دار بن جائے اور شمیں اپنی جماقتوں پر پچھتانا پڑے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرف دار بن کرمیر سے مہد وزارت کے اختیام

### طأهربن بوسف

چگیز خان قراقرم کوا بنامر کزبنا چکاتھا۔اس کی مملکت وسیع تھی اوراس کی افواج بے شارخیں کیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ بیں ایک نا قابلِ تسخیر قلعہ و کھائی ویتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تا تار کے سیاب کی اہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی ۔علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الثان سلطنت تھی جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداداور دوسری طرف بحیرہ ارال اور خیج فارس سے ملتی تھیں۔

جب سلطنت بغدادامن کے گہوارے میں سورہی تھی مشرق اورمغرب کے حمله آوروں کے لیے خوارزم اورمصر کی ملطنتیں اسلام کاباز وُئے شمشیرز نتھیں۔ چَنگیز خال کوسلطنت کی طافت خوارزم کی طافت کامیچ علم نه تھا، اس لیےاس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کرکے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان ووسلطنوں کے درمیان ایک دوستانه معاہدہ ہوجس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تا تار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت می آسانیاں ببیراہو گئیں لیکن زیادہ عرصہ نیگز را تھا کے خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تا جروں کا مال چھین لیا اورانھیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چھیز خال کے جاسوسوں کوخوارزم کے حالات سے باخبر کرر ہے ہیں ۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے باس ابناا یکی بھیج کر گورنر کی اس حرکت براحتیاج کیالیکن بخارا کے تاجرخوارزم شاہ کی رعیت تھےاوران کے ساتھ چھیز خال کی ہمدروی سےخوارزم شاہ کے بیشکوک اور زیا وہ بڑھ گئے کہ چھیز خال

خوارزم میں جو کام تا تاریوں سے نہیں لے سَتا ۔ اُس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں ۔ چنا نچہ اُس نے برا فرو خنۃ ہو کرچنگیز خان کے ایکی کوئل کا تھم دے دیا ۔ ایکی کوئل کا تھم دے دیا ۔

بعض امرانے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ پچھ بھی ہوا پلجی کاقتل جائز نہیں الیکن سلطان علاؤالدین محمد شاہ ایک خودسر حکمر ان تھا، اس نے کسی کا کہانہ مانا۔اپلجی کوقتل سلطان علاؤالدین محمد شاہ ایک خودسر حکمر ان تھا، اس نے کسی کا کہانہ مانا۔اپلجی کوقتل کرکے اس کے باقی ساتھیوں کی واڑھیاں جلانے کے بعد انھیں واپس بھیج ویا

چنگیز خان کے لیے بیتو مین نا قابل بر داشت تھی ۔وہ و بیدواقعہ من کراٹھا اور ایک پیاڑی پر چڑھ کر دہریتک سورج کے سامنے سر بہجو در ہااور پھر بلند آواز میں پکارا ۔ فلک لاز وال ہر دوسورج نہیں اوراس زمین پر دوخا قان نہیں ہول گے!

چنگیز خان اورخوارزم شاہ میں جنگ نا گزیر ہو پیکی تھی لیکن چنگیز خان کوخوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے حمرائے گونی کے دیرانوں میں بھی بناہ نہ ملے گ۔

(Y)

ان وا تعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاتی ہو پکی تھی۔خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغدا وکی مساجد میں خلیفہ کے ساتھا س شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغدا وکی مساجد میں خلیفہ کے ساتھا س کے نام کا خطبہ بھی بڑھا جائے لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کرکے بغدا وہر چڑھائی کر دی۔راستے میں غیر متوقع برف باری کوہ بُراشگون مجھ کرواپس چلا گیا۔اس کے بعدا گرچہ دونوں سلطنوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے لیکن خلیفہ بغدا وکی سرحد برایک طافت ورسلطان کا وجود

# اینے لیےایک مستقل خطرہ سمجھتاتھا۔

چنگیز خان کوان اختلافات کاعلم تھالیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغدا وکی رائے عامہ خلیفہ کوغیر جانبدار رہنے وے گی۔اسے یہ ڈرتھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بھلا کرخوارزم کی جمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی مما لک کی افواج اسے کچلنے کے لیے آموجود موں گی۔ان تمام خدشات کے بیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیانے برجنگی تیاریاں کر دہا تھا۔

خوارزم شاہ کے ساتھان بن ہوجانے سے پہلے چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہسلطنت خوارزم کو تہ و بالا کیے پغیر تعالم کی خواہش کو پورانہیں کرستا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کاموقع نہ بھی ویتاتو بھی زیادہ سے زیادہ نہ ہوتا کہ تا تا ریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسول کے لیے ل جاتی ۔ طاقت ورہمسائے کونظر انداز کرنا یا کمزورہمسائے کونظر انداز کرنا یا کمزورہمسائے کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔

وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایکی کے قبل ہونے کی خبر مل چکی تھی اور چند دون سے بیخر بغدا دہیں مشہورتھی۔ شکار سے واپس آ کرطاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رُخ کیا۔

خوارزم کاسفیرعما دالملک جس قدرطاہر کی تیج زنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی جائز ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلندارا دوں سے واقف ہونے کے بعداس نے کہا۔ کاش! بغدا دمیں آپ جیسے نوجوان ادر ہوتے!

طاہر نے جواب دیا ۔ بغدا دہیں میر ہے جیسے کئی نو جوان ہیں کیکن مجھےافسوں

ہے کہ آپ حکومت جس طرح خلیفہ سے برطن ہے، ای طرح بغداد کے عوام سے بھی برطن ہے اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ سنا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانب دارر بہنانا ممکن ہوجائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہوہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے بہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے اور وہ خلیفہ کو غلطہ شورہ نہیں دے گا۔

عمادالملک نے کہا۔آپ جیسے خوش فہم انسان کو پانچ سو برس قبل پبیدا ہونا چاہئے تھا۔اب و نیابہت برل چکی ہے۔

طاہر نے کہا۔ ہوستا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط بھی ہولیکن و زیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ ستا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نبیت بُری نہیں۔
متعلق میں یقین سے کہہ ستا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نبیت بُری نہیں۔
عما والملک نے اپنے ہونؤں پر ایک حقارت آمیز مسکرا ہے لاتے ہوئے کہا۔
اگر میں و زیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط بھی دورکر دوں تو ؟

آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہروفت آمادہ پائیں گے اور پھرمیری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگ۔

> آپ دعدہ کرتے ہیں کہ بیراز آپ تک محد دور ہے گا؟ میں دعدہ کرتا ہوں۔

عما دالملک نے اُٹھ کرا کی جھوٹا سا صند وق کھولا اور ایک باریک چڑے کا ککڑا نکال کرطا ہر کے ہاتھ میں وے دیا۔اس پر بیئرارت کھی ہوئی تھی۔ خلیفۃ اسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقانِ تا تار کے اپنچی کے وحشیا فہل کو ایک نا قابل معافی جرم قرار دیتے ہیں۔اور یہ یقین ولاتے ہیں کہا گرخا قان تا تا ر اس ظالم بادشاہ کوسزا دینے کا ارادہ کر لے قو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی جمایت

میں نہیں اُٹھے گی اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعا ئیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص:وحیدالدین وزیر خارجہ

اس عبارت کے پنچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کرعماد الملک ہے یو چھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟

عما دالملک نے جواب دیا۔ بیچنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔اس نے لکھا ہے کہآپ کے خادم خاص نے خلیفہ کواپنا ہم خیال بنالیا ہے۔

طاہرنے کچھ دریسو چنے کے بعد سوال کیا۔آپ کے خیال میں بیہ خادم خاص کون ہے۔

عما دالملك نے جواب دیا۔وحیدالدین اوركون؟

طاہرنے کہا نہیں بیکوئی اور ہےخلیفہ کا کوئی ایسامعتمد جو بغدا دمیں چنگیز خان کی جاسوسی کررہاہے

عما دالملك نے كہا۔اگروحيدالدين نہيں نؤ پھروز براعظم ہوگا!

نہیں میرے خیال میں وزیر اعظم اورو زیر خارجہ کےعلاوہ کوئی اور ہے۔

آپ پیر کرر پبچانتے ہیں؟

خہیں میں نا م ری<sup>ٹ</sup> ھ<sup>سکتا ہو</sup>ں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تا تاری سفیر سے اپنے خط کی تقدیق کروانے کی بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عمادالملک نے جواب دیا۔ اس کی دو وجوہات ہوسکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوی کے الزام میں تا جرقل کیے گئے ہیں۔ ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تا تاری سفیر کے نامہ و پیام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس نے چند بار

خووقر اقر ام جانے کے لیے ہماری عدود سے گزرنے کی اجازت ما گی ہے لیکن ہماری حکومت نے انکار کرویا ہے۔ اور اب چنگیز خان کے المجلی کوئل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام جیجنے یا خود جانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہماری سلطنت میں سے گزر نے کے علاوہ اس کے لیے صرف دور سے بیں ۔ پہلا یہ کہوہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہواروس کا رخ کرے اور چھرروس کے ان نا قابل عبور علاقوں ممالک سے گزرتا ہواروس کا رخ کرے اور چھرروس کے ان نا قابل عبور علاقوں سے گزرت ہواروس کا رخ کرے اور چھرروس کے ان نا قابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں نا تاریوں کی سفاکی دکھیے بیں ۔وہ کسی نا تاری بیا ان کے اپنی کواس کا حسب و نسب نو جھے بغیر قبل کردیں گے ۔دوسرا راستہ سے کہوہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے قراقر م کا اُخ کے میاں سے کرنے دائل ہوں گے جہاں سے کرنے وہ گئر کرتیں گرز سنا۔

طاہرنے یو چھا۔ تیرر آپ کے ہاتھ کیے آئی ؟

عما دالملک نے جواب دیا۔خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چو کنار ہنا سکھا دیا ہے۔ انھوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترک کی خد مات حاصل کی خیس اور چیز ااس کے جوتے کے تلے اندری دیا گیا تھالیکن جاری مرحد کے افسر جاسوسوں کو پیچا نے میں بہتر ماہر ہیں۔ سرحد کے گورز نے ایکی کوئل کردیا ہے۔ اوراس خط کی نقل شکطان کواوراصل میرے یاس جھیجے دیا ہے۔

خلیفہ کوان وا تعات کاعلم ہو چکا ہے؟

میں وزیراعظم سے لی چکاہوں۔اسے میں نے بیٹییں بتایا کیاصل خطمیرے پاس بیٹی چکا ہے۔ میں نے اسے سرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ تو وزیراعظم نے آپ کوکیا جواب دیا؟ آخری چٹان عصہ اول نسیم حجازی

انھوں نے بے شارسمیں کھا کیں ۔ وزیر خارجہ کو گالیاں ویں اور جھے اپنے کل میں بٹھا کر سید ھے خلیفہ نے وزیر میں بٹھا کر سید ھے خلیفہ نے وار واپس آ کر جھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو ہلایا ہے ۔ خلیفہ کا ارا وہ ہے کہا ہے کل میں بُلا کر گرفتار کرلیا جائے ۔ اس کے بعد اس شام جھے وزیر اعظم نے دو ہارہ اپنے کل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ رو پوش ہدا ہی شام مجھے وزیر اعظم نے دو ہارہ اپنے کل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ رو پوش ہوا دراس کی تلاش جاری ہے۔ ہوا دراس کی تلاش جاری ہے۔ اس کے انہیں ؟

ا بھی تک وہ ملاہے یا حبیں؟ خہیں

اوراسکے باوجودا پ یہ بچھتے ہیں کہ خلیفہ اوروز پر اعظم اس سازش میں شریک ہیں؟ بچھتو یہ نظر آتا ہے کہ وزیر خارجہ ایک طرف عالم اسلام اور دوسری طرف خلیفہ اوروز پر اعظم سے غداری کررہا تھا اوراس کے روبوش ہوجانے کی وجہ بھی یہی ہوسکتی ہے۔۔

عمادالملک نے کہا۔ ہوستا ہے کہ آپ کاخیال سیح ہواور دوپہر کے وقت خلیفہ کے اپنجی کے اس مطالبے نے کہ آپ فورامیر سے ساتھ چلیں ،اسے شک میں ڈال دیا ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس گیا ہو خلیفہ اور وزیر اعظم نے اپنی برنا می کے ڈرسے اسے روپوش کر دیا ہو۔ ممکن ہے اس نے اس شربت کا ایک آ دھ کھونٹ پی لیا ہوجے بچھے لینے کے بعد کوئی شخص خلیفہ کے کل کی بھول جملیوں سے زندہ واپس نہیں نکایا۔

اگر آپ کاخیال درست ہو کہ اس نے یہ سب پچھ خلیفہ یا وزیرِ اعظم کے حکم سے کیا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اسے زہر دے کر مروا دیا گیا ہو؟ الیں اہم مہم کی نا کامی کے بعد خلیفہ اسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھ سکتا۔ آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

اگر مروانے کی بجائے کہیں چھپا دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سرف یہی ہوسکتی ہے کہ خلیفہ اور وزیرِ اعظم اس معالمے کی کھلی تحقیقات سے گھبراتے تھے۔ میری تسلی کے لیے اضیں بقینا سزاو نی بڑی اورا پئی گرون برجلا دکی تلوار و کھے کراسے خلیفہ یا وزیر اعظم کا راز چھیانے میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی۔ وہ سب پچھ بتاویتا۔

طاہر نے کہا۔آپ تصویر کاصرف ایک رُخ و کیھتے ہیں۔آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سازش صرف وزیر خارجہ کی تھی اور و ہزا کے خوف سے چھپ گیا ہے؟ میں اس بات کے امرکان سے انکار نہیں کرتا لیکن حالات نے ہمیں ہر بات کے تاریک پہلوکو و کیھنے پرمجبور کرویا ہے۔

طاہرنے کہا۔آپ کو مجھ پراعمّا دہے؟

عمادالملک نے جواب دیا۔آپ پراعتماد کرنے کے لیے یہ جاننا ہی کائی ہے کہ آپ ایک بہا در نوجوان ہیں ، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں جس شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایو کی گی تلوار دے رہی ہو میں اس کے خلوص پر شبہ کرنے کی جرات نہیں کرستا۔

آپ کو یقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کردےگا؟ اگر وزیر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پینچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ بھی کر چکا ہوتا ۔

اورا گروز براعظم کی طرف سے اسے بیہ پیغام مل جائے کہ حملے کی صورت میں بغداد کا ہرمسلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہوجائے گاتو؟

تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اُٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوگ۔

اگر میں وزیرِ اعظم ہے ایسا پیغام حاصل کرلوں تو کیا آپ خوارزم کی حدودعبور کرنے میں میری مد دکریں گے؟

میں وزیر اعظم کے ہرا قدام کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھوں گالیکن اگر آپ ابیا پیغام حاصل کرسکیں تو مجھے بیہ اطمینان ہوگا کہ قراقرم پینچ کرایسے پیغام کامفہوم بدل نہیں جائے گالیکن آپ اس بات کی تو تع کیوں رکھتے ہیں کہ وزیراعظم ابیا پیغام بھی بھیجیں گے اور آپ کوا بلجی بھی بنا کیں گے ؟

اس سوال نے طاہر کوایک کمھے کے لیے برحواس کرویا۔ اس کے ول میں شک پیدا ہوگیا کہ آگراس نے بیہ بنا ویا کہ وزیراعظم اسے چنگیز خان کے پاس بھیخے کا ارا وہ ظاہر کرچکا ہے تو عماد الملک کے شکوک بڑھ جا کیں گے۔ اس نے جواب ویا میں وزیراعظم سے بیمطالبہ کروں گا۔ آگراس نے انکار کیا تو میں بغداد کی جامع مسجد میں بیا علان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم عالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت بیر اعجاج ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میری بیہ آواز بغداد کے ہر بیجے اور بوڑھے کی آواز بن جائے گی۔ میں آپ سے خوارزم سے گزر نے کے اجازت نامے کا مطالبہ صرف اس وقت کروں گا جب آپ کو وزیراعظم کی تحریر وکھا اوں گا۔

عما دالملک نے جواب دیا ۔ میں وزیر اعظم کی تحریر دیکھے پغیر بھی آپ کوا جازت نامہ کئے کردیئے کے لیے تیار ہوں ۔

طاہر نے اُٹھ کراس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں۔ میں وزیرِاعظم سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس پھر آؤں گا!

طاہر، عما والملک کے مکان سے باہر نکا اتو سڑک پر زید آتا وکھائی ویا۔ زید نے "بڑ کر کہا۔ میں آپ کوڈھونڈ ڈھونڈ کرتھک گیا ہوں۔وزیرِ اعظم کا پیجی آپ کو بلانے آخری چٹان عصہ اول نسیم حجازی

آیا تھا۔وہ کہتا تھا کہ میں آپ کوتلاش کر کے فوراروانہ کردوں بجیب احمق آدمی تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم تو بالکل ہدومعلوم ہوتے ہواور میں نے جب اسے کشتی لڑنے ک وعوت دی تو قبقیہ لگا تا ہوا چل دیا۔

> طاہر نے کہا۔ ہرا یک کوئشتی لڑنے کی دعوت نہیں دیا کرتے! (۳)

یا پنج ون کے بعد ایک شام نمازمغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبدالما لک طاہر کے مکان پر پہنچ ۔ طاہر ایک کمرے میں بیٹھاا یک کتاب و کمچے رہا تھا۔عبدالعزیز نے مکان پر پہنچ ۔ طاہرا یک کمرے میں بیٹھاا یک کتاب و کمچے رہا تھا ۔عبدالعزیز نے مکرے میں واخل ہوتے ہی کہا۔ میر اخیال تھا کہ آپ مفر کا سامان ورست کرر ہے ہول گے ؟

طاہر نے اُٹھ کران کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہا۔ سفر کی تیاری تو میں کل سے کررہا ہوں لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا بیٹکم سنا دیا کہ برسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ مجھے روزوں کے ساتھ سفر میں تکلیف ہوگ ۔ اس لیے عہد سے اگلے دن مجھے بہال سے روازنہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

عبدالعزیز نے کہا۔ تعجب ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدرا حساس رکھتے ہیں۔ کیا آپ چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کرلیا ہے؟

طاہرنے جواب ویا۔وہ خطو زیراعظم کے پاس ہے۔ بیں اس کامضمون پڑھ چکا ہوں اور اس پرخلیف کے مہر دیکھے چکا ہوں۔وزیر نے عماد الملک کوبھی وہ خط وکھا ویا ہے اورانھوں نے کہا ہے کہ رخصت کے دن مجھے وہ خطال جائے گا۔

عبدالمالک نے کہا لیکن آپ کے سفر کے التواکے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتا ۔ کیا آپ نے بیٹریس کہا کہ آپ روز ہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے

بين؟

طاہر نے کہا۔ میں نے تو بہت زور دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تیجی ہوئی ہواؤں میں روز سے رکھنے کا عادی ہوا، اسے شال مشرق کے بیماڑوں کی سر دہوا میں سفر کر تے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگ ۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت الیسی ہے کہ جھے معمولی تکالیف کونظر انداز کرنا چا ہے ۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا عید کے دن خلیف چوگان اور نیز ہ ہازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں ہمی اس میں ضرور حصہ لوں!

عبدالمالک نے کہا۔ یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز! تم بتاؤ جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شال مشرقی سرحد برنقل وحرکت کررہی ہیں اور خلیفہ اسے متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو طاہر کوایک ماہ اور یہاں رو کئے کی وجہ کیا موسکتی ہے۔

عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیٹائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خلیفہ اور وزیر اعظم کی صلحتیں سجھنا آسان نہیں۔ ہوستا ہے کہ رمضان کے آخر تک وہ ابنا ارا وہ بدل دیں۔ بردھا ہے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے پکی ہے اور اتنی بردی جھلا تک لگانے سے پہلے ان کے لیے ایک ماہ یا ایک برس سوچنا کوئی بردی ہات نہیں ۔ ہاں جھے ایک ہات کاخد شہ ہے۔ طاہر اتمحار سے ساتھا ورکون جارہا ہے؟

طاہر نے جواب دیا۔ میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا۔ لیکن و زیرِ اعظم نے میر سے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انھوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ تین چارنو کر لے جا سنتا ہوں۔

عبدالعزیز نے سوال کیا ۔ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر جھوڑ ویا

جائے گایا وزیر اعظم اپنی پہند کے آ دمیجیجیں گے؟

طاہر نے جواب دیا۔ یہ خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی
ساتھی وہاں جا کرخلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیغام ندئنا دے کیکن میں نہیں ہجھتا کہ
خلیفہ کا خط د کیسنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آ دمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔ اس
کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کومطلع کردے گا کہ اگر
میر سے سواکسی اورکو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ میں خود بھی ان کی د کمچہ بھال کرتا
جاؤں گا۔

عبدالما لک نے کہا۔اگران میں سے کسی نے تا تاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کردی تو؟

طاہر نے کہا۔آپاس کی فکرنہ کریں۔ میں نے یہاں تک انتظام کرلیا ہے کہ مملکت تا تار میں داخل ہونے سے پہلے ان کالباس اور جوتے تک تبدیل کردیے جائیں۔

عبدالعزیز نے کہا۔لیکن پھر بھی آپ ہوشیار ہیں۔کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی حدو دعبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سور ہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں آق آپ کے ساتھی خلیفہ کے خطاسمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ اُس اُس کے ساتھی خلیفہ کے خطاسمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ اُس اُس کرتے رہیں اور وہ قر اقر م پہنچ چکے ہوں۔

لیکن بیہ بھی ہوسَتا ہے کہ اُٹھیں قراقرم کی آب وہوا بغداد سے زیادہ پیند آجائے۔اس لیے کم از کم زید کو ضرورساتھ لیتے جا کیں۔ آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

طاہر نے جواب دیا۔ زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں گھہرانا ضروری سیجھتا ہوں۔ آپ اطمینان رکھے۔ یہاں سے خواہ میر سے ساتھ کیسے ہی آ دمی کیوں نہ جا کیں ۔ وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کی ہجائے میر سے زیر ان ہوں گر وہ ان کی ہوں اثر ہوں گے۔ آگرا نعام کی ہوں کا دمی کوغدار بناسکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوں است بر بھی لاسکتی ہے۔

عبدالما لک نے کہا۔ میں موجودہ وزیر خارجہ مہلب بن داؤ دکو ایک خطرناک آدمی ہجھتا ہوں۔ دوسال وہ بغدا دمیں بالکل اجنبی تھالیکن چند ماہ پہلے یہ حالت ہے کہ دن میں ایک بارخلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحیدالدین کے رویوش ہونے سے پہلے وہ اس کانائب تھالیکن عجیب بات بیتھی کہ وحیدالدین سے زیا وہ خلیفہ کے ساتھائی کی ملاقا تیں ہوتی تھیں اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی ایپ ساتھ لے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ حالے کی آدمی آپ

طاہرنے کہا۔ میں اس بات کاخیال رکھوں گا۔ آپ کومعلوم ہے کہ مہلب بن واؤ دکہاں سے آیا ہے؟

عبدالمالک نے جواب دیا۔ یہ سی کومعلوم نہیں کیکن کہا جاتا ہے کہاں کے پاس کے پاس کے پاس سے بناہ دولت ہے اور خلیفہ اور شہرادہ مستنصر کو بیش قیمت تحالف پیش کرچکا ہے۔

(r)

صفیہ علی الصباح ممبری نیند سے بیدار ہوئی ۔ کمرے کی وُھندلی روشنی میں ادھراُ دھر و کچھ کراس نے مغموم سی صورت بنا کر پھر آئکھیں بند کرلیں ۔ آج پھروہ

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

ایک سہانا سپنا و کمیے پچکی تھی۔ آج پھر اُس نے دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی جہاں اُزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگا ہوں سے کسی کے سامنے التجا کیں کی تھیں اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں بیر کہا تھا۔ صفیہ! نا دان نہ بنو۔ جاری زندگی کے راستے مختلف ہیں!

صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم سکر اہٹ لاتے ہوئے کہا۔میرے بدو! تم بہت ضدی ہو!

وہ دوہارہ آئکھیں کھول کراٹھی اور دوسرے کمرے میں جاکر وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوگئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھا ٹھا کر دُنیا کی اور حسب معمول آج بھی اس کی دُنیا کا آخری فقرہ بیتھا۔ میرے اللہ! اسے ہرآ دنت سے بچانا!!۔

وُ عَاضَمَ کُرنے کے بعد صفیہ اُٹھ کراپنے کمرے میں چلی گئی اور در بیچہ کھول کر بائیں باغ کی طرف جھا تکنے گئی۔ پھر ہیٹھے اور جلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آ دم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز جوموسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیا دہ شیریں تھی ، آہستہ آہستہ بلند ہور ہی تھی ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت و کھے کروہ اچا تک خاموش ہوگئی۔

اس نے جلدی سے پیچھے مُڑ کر قاسم کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔ قاسم م ؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفیہ! تم خاموش ہو گئیں؟ تہباری آواز۔۔۔۔!!

صفیہ نے تلخ کہج میں اس کی ہات کا منتے ہوئے کہا۔میری آواز بہت اچھی ہے کیکن تنہ صیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔۔۔۔ ...... آخری چٹان ۔ حصہ اول ۔ نسیم حجازی .....

تشریف لے جاؤورنہ سکینہ کوآواز دیتی ہوں!

قاسم نے کہا۔ صفیہ! میں نے کیا خطا کی ہے۔ شخصیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے اور تہارے بیہ نغے اگر میرے لیے ندیتے کس کے لی تھے؟ صفیہ! مجھے اس قدر ندستاؤیتم جانتی ہو میں شخصیں کس قدر چاہتا ہوں۔ میں۔ '

صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا۔ قاسم جاؤ! ابھی تک تمھارے وماغ پر رات کی شراب کا اثر ہاتی ہے۔

قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ صفیہ! شخصیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں لیکن اگر میری کوئی عادت بُری بھی ہوتو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی برسوار ہوں گے ۔اس لیے مجھے اس قدرنا قدانہ نظروں سے دیکھنے عادت ترک کردو۔ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔

صفیہ نے تنگ کر جواب دیا۔ قاسم جاؤ! میں تمھاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب مرنے کوتر جے دول گ۔

قاسم نے خفیف ساہو کر کہا۔ اس قدرسر دمہری ٹھیک ٹہیں۔ مجھ میں ہزار فامیاں ہوں لیکن میں میں میں ہزار فامیاں ہوں لیکن میں میں تماری ایک مسکر اہٹ کے لیے موت سے کھیل سَتا ہوں۔ میں کودستا ہوں۔ میں تمہاری ایک سے ٹکڑا سَتا ہوں۔ میں تمہارے لیے۔۔۔۔!

صفیہ نے کہا۔ ہاں ہاں رُک کیوں گئے؟ کہو میں تنہارے لیے آسان کے تارے نوچ سَتا ہوں ۔ سمندر کی مجرائیوں میں غوطہ لگا کرموتی نکال سَتا ہوں ۔ برے بورے جابر شہنشا ہوں کے تاج اُتا رسَتا ہوں ۔ آندھیوں سے لڑستا ہوں ۔

طوفا نوں سے کھیل سَنتا ہوں لیکن ایک انسان نہیں بن سَنتا ۔ قاسم شعصیں یہ غلط فہمی سرب سے ہوئی کہتم ایک شاعر بھی ہو؟

قاسم نے اپنی بو کھلا ہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔صفیہ!میرے جذبات کی تو ہین نہ کرو۔ میں شاعر نہیں۔

تمہارے جذبات!وہ اس قابل بھی نہیں کہان کی تو ہین کی رائے تم اگریہاں تھہرنے پرمصر ہوتو ہیں جاتی ہوں لیکن میرا پیچھا کیا تو ہیں سیدھی چھا کے پاس جاؤں گ!

صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔

محل کے باغ سے چند پھول تو ڑنے کے بعد صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنی ، شاخوں سے شبئم کے قطر سے گرر ہے تھے ۔لیکن صفیہ کوان کا احساس تک نہ تھا ۔ بیدہ وہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کرقر اقرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔باغ کا بیگوشیاس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے بیخ ، پھل اور پھول اُسے دوسر سے درختوں سے مختلف نظر آئے تھے۔

آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے ول پر ایک بھاری ہو جھ لے کریہاں آئی تھی ۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آرہی تھیں۔ صفیہ نے آسان کی طرف دیکھا اورانہائی مغموم آواز میں کہا:۔

طاہر التعصیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیابن چکے

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

## حصه دوم \_ \_ \_ \_ خلفیه کاایلجی

خوارزم کی حدووعبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو ملکت بتاتار کی سرحدی چوکی پر پچھدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انھیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی ۔ تا ہم طاہر بی محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیصے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں ۔ انھیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہتی ۔ طاہر تو فی پچوٹی تا تاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پو چھتا تو اسے کوئی جواب نہ ماتا ۔ چونکہ کے افسر کے سواکسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہتی ۔ ماتا ری وبار ہا ہے ہوئی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہتی ۔ ناتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح گئے رہتے تھے ۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بار ہا ہے ہمانے کی کوشش کی کہوہ چھگیز خان کے نام خلیفہ بغدا و کی طرف سے افسر کو بار ہا ہے ہمانے کی کوشش کی کہوہ چھگیز خان کے نام خلیفہ بغدا و کی طرف سے ایک ضروری پیغام ہے کے ان کی ہوایات ماتے ہی آپ کوروا نہ کر ویا جائے گا۔ باس پیغام بھی ویا گیا ہے ۔ ان کی ہوایات ماتے ہی آپ کوروا نہ کر ویا جائے گا۔ فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر فریبا تین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر

قریبا تین ہفتوں کے بعدا کی تا تاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچااوراس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ۔خان اعظم نے آپ کوشرف ہاریا بی بخشا ہے۔

چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوارگز ار پیاڑی راستے مطے کرنے کے بعد طاہراو راس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقر م کی اس وا دی میں داخل ہوئے جس میں حدنگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی ویتے تصےاوراس وا دی کے چاروں اطراف بلندییاڑ تھے۔

بغدا دسے وزیرِ اعظم نے طاہر کے ساتھ تین آ دمی روانہ کیے تھے۔ دوایرانی تھے جن میں سے ایک کانام مال اور دوسرے کانا م ابواکش تھا۔ تیسرے کانام جمیل تھااور بیجراتی تھا۔ بیتنوں سفر کے دوران وزیرِ اعظم کی ہدایات کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی ہاران کی تلاشی لی جا پچکی تھی۔ اس لیے طاہر کو بیاطمینان تھااگران میں سے کوئی خلیفہ یا وزیرِ اعظم کی طرف سے کوئی خلیفہ پیغام بھی لے کرآتیا ہوتو بھی چنگیز خان کواپنی صدافت کا یقین طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کرآتیا ہوتو بھی چنگیز خان کواپنی صدافت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکے گا۔

لیکن مملکتِ تا تا رہیں واخل ہوتے ہی طاہر کواس بات کی پر بیٹائی ہوئی کہ
اس کے ساتھیوں ہیں سے ابو آخق تا تاری زبان ہیں کافی وسترس رکھتا تھا اور وہ چنگیز
خان کی جائے قیام تک کینچے کینچے تا تاری افسر سے کافی بے تکلف ہوگیا تھا۔ سفر
کے دوران اس نے کئی مرحبہ تا تاری افسر اور ابو آخق کو باقی قافلے ہے آگے نکل کریا
چیچے رہ کرنہا بہت راز دارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ویکھا

خیموں کے اس شہر میں واخل ہونے کے بعد یہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تنجیر عالم کی تیار یوں میں مصروف خیس، تا تا ری افسر ایک کشاوہ خیسے کے سامنے رُکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ آپ اس خیسے میں آرام کریں۔ میں خان اعظم کواطلاع ویتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیسے سے باہر کھڑ ہے ان کی راہ و کھوڑوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی با گیس بکڑ لیس اور وہ گھوڑے سے اُتر کر طاہر اور انس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی با گیس بکڑ لیس اور وہ گھوڑے سے اُتر کر ایک اور انسرکی رہنمائی میں خیمے کے اندر واخل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے بر دوں اور ایک والیوں سے سیاہوا تھا۔

طاہراوراس کے ساتھیوں نے عصر کی نمازا دا کی۔ دُنیا کے بعد طاہر نے ابوالحق

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

سے سوال کیا ہم رائے میں اس تا تاری افسر کے ساتھ کیابا تیں کرر ہے تھے؟

ابو آگل نے ایک معنی خیز تبہم کے ساتھ اپنے ساتھوں کی طرف ویکھا اور جواب دیا ، پچھ بیں ، وہ مجھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے متعلق بتار ہاتھا۔

م تم تمام رائے مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے کہ تم تا تاری زبان جانے ہو؟

اگراتپ مجھے سے بوچھے تو میں آپ کو بتاویتا۔ وزیرِ اعظم کومعلوم تھا کہتم تا تا ری زبان جانتے ہو؟

اکلی نے قدرے پر بیٹان ہوکر جواب دیا۔وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آ دی کے متعلق اس قدرواقفیت حاصل کرنے کی ضرورت کب محسوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے پر اعتراض ہوتو میں آئیندہ نہیں بولوں گا۔

جھے تہارے ہم کلام ہونے پر کوئی اعتر اض نہیں لیکن اگرتم سے کوئی بغدا دکے متعلق موال کرے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا!

ابواکن نے جواب دیا مجھےائے فرض کا احساس ہے۔

تھوڑی در بعدتا تاری افسران کے خیمے میں داخل ہوااوراس نے طاہر سے کہا

خان اعظم صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ کے خور دونوش کا انتظام ایک امرانی ملازم کے سپر دکر دیا ہے۔وہ آپ کامسلمان بھائی ہے۔اور آپ کوسی شنم کی تکلیف نہ ہوگ۔

جس وفت طاہرتا تاری افسر کے ساتھ با تیں کر رہاتھا۔ابو آگی خیمے ہے اُٹھ کر باہر نکل گیا اور جب بیافسر رخصت ہوتو طاہراٹھا اور خیمے کے دروازے میں کھڑا

ہوکرباہر جھا نکنے لگا۔ ابو آخق چند قدم کے فاصلے بہتا تاری افسر سے باتیں کررہا تھا۔
شام کے وفت طاہر کے متنوں ساتھی وا دی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل
گئے اوراس وفت والیس آئے جب وہ عشاء کی نماز بڑھ کرسونے کا ارا وہ کررہا تھا۔
طاہر نے انھیں ہخت ست کہا تو ابو آخق بولا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
آئندہ الی غلطی نہ ہوگ ۔ بیتا تاری لوگ بڑے ڈشتی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے
تھا یک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیرلیا اور زیروتی ہم متنوں کے سرمونڈ
کر ہماری کھور پڑیوں برسیاہی مل دی ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
یہ کہتے ہوئے ابو آخق نے ابنا عمامہ اتار دیا اور کہا۔ ویکھے ۔ انھوں نے ہماری کیا
گرت بنائی ہے۔

ابوآخق اوراس کے ساتھیوں کے سرواقعی منڈ ہے ہوئے تتھے اور بالوں کی جگہ ان برسیاہ روغن چیک رہاتھا۔

طاہرنے کہا۔ عجب احمق ہیں بہلوگ۔ میں چنگیز خان کے سامنے اس برسلو کی پراھتجاج کروں گا!

ابواکس نے کہا یہاں سرمونڈ نائی بات نہیں۔ایک افسر کہدرہاتھا کہ مہمان کا سرمونڈ ناکھی یہاں مہمان نوازی میں واخل ہے۔خدا کاشکر ہے کہ انھوں نے اپنے مختجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے ورندا یک تا تاری کے ہاتھ کو اپنی شاہ رگ سے اس قدر قریب و یکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔

انگی میچ چنگیز خان کے ایلی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔۔۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پیاڑی کے

اُورِ جانے والی سڑک کے نجلے سرے میر دائیں اور بائیں انسانی کھورڑیوں سے دو بلند مینارتغمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں ہرینچے سے اوپر تک کھور ٹیوں کی قطاریں بنائی گئی تھیں ۔طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تا تاری افسر نے کہا۔ بیصرف بڑے بڑے سر داروں کی کھورٹیاں ہیں ۔انھیںان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے ۔ نیلے طبقے کے لوگوں کی کھورٹریاں پہال جیس لائی گئیں۔اوپر خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اورفوجی رہنماؤں کی کھویڑیوں کاانیار دیکھیں گے جنھوں نے جاری عظمت کے سامنے سرمبح وہونے سے انکار کردیا تھا۔ اُوٹیجے گھرانوں کی حسین بیّبات جنھوں نے خان اعظم اورشنرادوں کی خدمت سے انکار کردیا تھا ان کی کھور 'یوں سے ایک جھوٹا سامیزار ملکہ تا تا رکے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ بہاڑی پرچڑھتے ہوئے کہا۔وہ دیکھیے اس بہاڑی پر خان اعظم کا عالیشان کل تغمیر ہور ہاہے ۔ان پیاڑوں میں اعلیٰ تشم کے پیھر نایاب ہیں ۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اورسمر فندکی عمارتوں میں بہترین قشم کےسرخ اورسفید پتھر لگائے گئے مىلى -

طاہر نے جواب دیا ۔ لیکن وہ پھر خوب صورت ہونے علاوہ سخت بھی ہیں ۔
آپ کے خان اعظم انسانی کھورڈ یوں کا کل تعمیر کیوں نہیں کرتے ؟

اگر انسانی کھورڈ یاں اندٹوں کا کام وے سکتیں تو جارے لیے بید کام مشکل نہ تھا ۔ شال مغرب اور شال مشرق کے شہروں میں کھورڈ یوں کے گئی انبار بے کار بڑے ہوئے ہیں۔

ہوئے ہیں۔

پیاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے

ہوئے تھے اوراس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطاریں تھیں۔ جا بجا پہرے وارٹنگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ایلجی ورمیان کے ایک خیمے کے سامنے رُکااور طاہر کو با ہر تھہراکراندرواخل ہواتھوڑی در کے بعدوالیس طاہر کواندرلے گیا۔

دوکشادہ کمروں میں گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اورنسبتا جھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے ایک طرف کوئی چار ہائشت او نچا چبور اتھا جس پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ چبورے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ یہت تالین بچھا ہوا تھا۔ چبورے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔

کمرے میں ایک عمر رسیدہ فخص جوابیے جبہ دوستار سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا۔ کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کرطا ہر کی طرف مصحافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا۔ میں خاقان تا تارکی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔

طاہرنے اس کے ساتھ مسحا فہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کیکی ہم محسوں کی اور قدرے تذبذب کے بعد کہا۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟

میں خاقان تا تارجو ہرشتاس بھی ہیں اور فیاض بھی ۔ ہیں یہاں تا جروں کے
ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کوا کی مترجم کی ضرورت تھی ۔ انھوں نے
مجھے چند ماہ کے لیے اپنے تھہرالیالیکن اس کے بعد ان کی اقدار افزائی نے مجھے
ہیشہ کے لیے خریدلیا ہے ۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں، ہیں آپ کوچند
ہیں بتا وینا ضروری سجھتا ہوں ۔ وہ زیادہ خوشامد بیند نہیں کرتے لیکن بے لکفی اور
ساخی کوقطعا قابل معانی نہیں بچھتے ۔ اگر آپ تا تاری زبان میں بات کریں گے تو
وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے، اگر آپ تا تاری زبان میں بات کرنا نہ جائے
ہوں تو اضیں چینی زبان بھی بیند ہے ۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم

فاری کوتر جیح دیتے ہیں ۔وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ بچکے ہیں کیکن عربی زبان سے خصیں وحشت ہوتی ہے۔

طاہر نے جواب ویا مشورے کاشکر یہ ۔لیکن میں تا تاری اور چینی زبان سے ناوا قف ہوں ۔فاری جانتا ہول لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کرمیرا مطلب سیجھنے میں غلطی نہ کریں ۔اگر آپ کوعر بی زبان کاتر جمہ کرنے میں وفت محسوں ہوتی ہوتو اور بات ہے ورنہ میں اظہار مُد عا کے لیے عربی زبان کوزیا وہ موزول سیجھتا ہوں اور اگر وہ ترکی اچھی طرح سیجھتے ہیں تو میں وہ تھے ہیں تو

کہیں یے فضب نہ کر بیٹھنا۔ جب سے خوارزم شاہ نے فان موصوف کے اپلی کو فل کیا ہے۔ اٹھیں ترکی سے خت نفر ت ہوگئی ہے اور دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی آواز فا قان اعظم کی آواز سے زیا دہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب بین کہ فا قان اعظم نے آپ کو تحلیے میں ان کا دست مہارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔

طاہر نے کہا میں آپ کے نیک مشوروں کا پھرا یک بارشکر بیادا کرتا ہوں کیکن آپ میر مے تعلق غلط نہی میں میتا! ندہوں۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر نہیں آیا۔ ریدی

مترجم اپنی خفت مثانے کے لیے پچھ کہنا جا ہتا تھالیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پر دہ اُٹھااوراس نے طاہر کی طرف د کمچے کر آہستہ سے کہا خانِ اعظم تشریف لارہے ہیں۔

ایک کمچے بعد طاہر چبوترے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھے رہا تھا جس کی

وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق ومغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم
دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کررکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ
غلطا نداز سے طاہر کی طرف و یکھا اور چبوتر بے پر بیٹر گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہوکر کھڑ
اہوگیا۔ اس کی نگا ہیں اس بات پرا ظہار ملال کر رہی تھیں کہ طاہر نے اس کی تھا پہیں
کی ۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف و کیھ رہا تھا اور یہ ایک الیس گستاخی تھی جے
کی ۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف و کیھ رہا تھا اور یہ ایک الیس گستاخی تھی جے
کھرے دربار میں شاید تا تا ری سر دار برداشت نہ کرتے اور شخلیے میں مترجم برداشت
کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کاراس نے آبستی سے کہہ ہی دیا نگا ہیں نیچی رکھو!
لیکن طاہر پر اس تنہیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموش کے بعد خلیفہ
لغداد کے الیکی اور تا تاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتداءیوں ہوئی۔

مترجم: چنگیز خان سے مخاطب ہوکر۔خلیفہ بغداد کا پلجی خاقان اعظم شہنشاہ تا تارکوجن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جنگی تلوار ڈئمن کے سریر صاعقہ بن کرکوند تی ہے نہایت ا دب واحتر ام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے

چنگیز خان: ہم بغدا د کے ایلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ۔ا سےاطمینان دلایا جائے کہ پہاںاس کی جان کوکوئی خطرہ ہیں ۔

مترجم: طاہر سے مخاطب ہوکر عربی زبانی میں شہنشاہ والانتار آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلاوجہ ہے ۔آپ کوالطاف خسر واندسے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائےگا۔

طاہر: میں انعامات کی تمنالے کریہاں نہیں آیا۔اگر شاہ تا تا راس قدرمہر بان ہیں تو مجھے خلیفہ کا خطر پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کاموقع ویں۔ بیمبرے لیے

سب ہے بڑاانعام ہوگا۔

مترجم:خلیفه کا قاصد خاقان تا تار کی نظر عنایت کاشکریها دا کرتا ہےاورخلیفه بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت جا ہتا ہے۔

چنگیزخان:اجازت ہے۔

مترجم: خا قان اعظم کا تکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کرحریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اورمتر جم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سُنانے کا تکم دیا ۔عربی زبان میں خط کامخضر مفہوم بیتھا۔

> '' تا تاریوں کے یا دشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اوررسول می طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرواور آزادی کافرض عائد ہوتا ہے ۔شاہ خوارزم کے ساتھ ہارے چندا ختلافات ہیں کیکن عالم اسلام پرکسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان كرنے يرمجبور ہونگے بلكهاس كے جھنڈے تلے معمولی ساہیوں کی حیثیت ہے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے ۔اگر بددرست ہے کہ شاہ تا تارخوارزم کی سرحدیرافواج جمع کررہاہے نو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اس اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔اس خط کے جواب میں ہم شاہ تا تار کا بیہ اعلان سُننا جائے ہیں کہان کی افواج خوارزم برحمانہیں کرے گ۔''

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

منجانب:

خليفة المسلمين ابوالعباس احمدالناصر الدين الله

مترجم نے کسی خاص ردوبدل کے بغیراس خط کا تا تاری زبان میں ترجمہ کر دیا

طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پییثانی پرایم معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکر اہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف د مکھ رہاتھا۔

اس کی نگامیں بتارہی تھیں کہاس نے اس خط کو ایک دل چسپ مذاق سے زیا دہ حیثیت نہیں دی۔

چنگیزخانا پے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی وشمنی نہیں ۔خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کاارادہ نہیں رکھتے۔

مترجم: آپ خلیفہ کے پاس خاقان تا تار کا بیہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر چڑھائی کرنے کاکوئی ارا دہ نہیں رکھتے۔

طاہر: میں بہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔اس کے علاوہ میں بہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مکتوب بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدے اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کردیا تو سارا بغدا داوراس کے ساتھ

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

مشرق دمغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اُٹھ کھڑی ہوں گی۔

مترجم: خلیفہ کا پلجی نہایت ادب واحتر ام کے ساتھ خان اعظم کی خدمت میں بیعرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوش گر ارکر دیا جائے گا۔ آپ کا بیوعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے لیکن اگر آپ نے خوارزم پر جملہ کر دیا تو بغد اداور دوسری اسلامی سلطنوں کے عوام اپنی حکومتوں کوخوارزم کا ساتھ دیئے پر مجبور کریں گے اور ان سب کوتا تاری افواج کے بیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

چنگیزخان: ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بداعمّا دی پہند نہیں کرتے۔

مترجم : (طاہر کی طرف گھورتے ہوئے ) خان اعظم اس اظہار بداعتا دی پر بہت خفاہوئے ہیں ۔اس لیے براہ کرم خاموش رہو!

طاہر: بہت اچھا۔اب میں خان اعظم کے سامنے بیٹنے کی اجازت چاہتا ہوں! مترجم (بذبذب سا ہوکر) خلیفہ کا ایکی اہل تا تار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اوراس بات کی اجازت چاہتا ہے کہا سے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔

چنگیزخان:اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفا دارمسلمانوں سےفرت نہیں کرتے۔

مترجم: (طاہر سے مخاطب ہوکر) خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہوفا دارمسلمانوں سے آخیں آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

كونى برغاش تېيں \_

طاہر: نے پریشان ہوکرمتر جم کی طرف دیکھااور کہا۔اگروہ اس وقت مصروف ہیں تو مجھے کسی اوروفت تبلیغ کاموقع دیا جائے۔

چنگیز خان نے پوچھا۔خلیفہ کاا پلی کیا کہتا ہے۔

مترجم نے کہا۔ بیحضور کاشکر بیا داکرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہا گرحضور سمی بات برخفاہو گئے ہوں تو اسے معاف کیا جائے۔

چنگیز خان نے کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی ورنہ خلیفہ کا ایلی کانی دلچہ پ آ دمی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ یو چھاجائے کہوہ کب روانہ ہونا جا ہتا ہے؟

مترجم نے طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ فان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں اس لیے دوبارہ ملا قات نہیں ہو سکے گی۔سر دیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے بہتر ہے کہتم فورابغدا وروانہ ہوجاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماءا یہے ہیں جوہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز فان عقب کے کمرے میں چلاگیا:۔ (مم)

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

میں ان سوالات کاجواب دینے سے قاصر ہوں ۔

چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا۔ آپ کوشاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ سوالات کسی بُرے اراوے سے نہیں پو چھے۔ بغدا و کے ساتھ جارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا ابنا فرض سجھتے ہیں۔ میں آپ کوبھی یقین ولاتا ہوں کہ باہر کی ونیا کے متعلق جاری معلومات اس قدرنا قص نہیں یہ دیکھیے!

چنگیز فان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کرطاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا۔ شاید آپ نے بغدا دکااس سے زیا دہ کمل نقشہ پہلے بھی ندد یکھاہو۔

رومال پر بناہوانقشہ اس قدر کمل تھا کہ طاہر کی جیرانی کی کوئی انتہا ندرہی۔

ایک تا تا ری سر دار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبہم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا:

اب آپ بھارے ساتھ نے تکلفی سے یا تیں کرسکتے ہیں۔

طاہراہمی تک نقشہ و کمھے رہا تھا کہ ایک خاوم نے آگرتا تاری زبان میں کچھے کہا اور بیلوگ اُٹھ کر خیمے کی طرف چل ویے ۔ طاہر جب بیرومال واپس ویے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا۔ اگر آپ کو بینقشہ پیند ہوتو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میرے یاس اور نقشے موجود ہیں۔

طاہرنے جواب دیا نہیں ۔ بغداد کا نقشہ میر بے دل پر لکھا ہوا ہے۔ جب بہلوگ ایک خیمے کے اندر داخل ہور ہے تھے۔ مترجم نے طاہر سے کہا: آپ بھی غضب کرتے ہیں ۔ بھالااس شخص کے دل میں انسانی کھو پڑیوں کے کل تقمیر کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا جگہ ہوسکتی ہے۔؟

طاہر نے جواب دیا ۔ مجھےاس کی اعتباعی کاافسوس نہیں کیکن اس بات افسوس

ضرورہے کہ مجھے ابنا فرض پورا کرنے کاموقع نہیں ملا۔

مترجم نے کہا۔آپ کومیر اشکر گزار ہونا چاہئے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔

طاہر نے چونک کرکہا آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کامفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟

مترجم نے ایک منافقا نہ سکرا ہے کے ساتھ جواب دیا نے بیں بیں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرامہذب طریقے سے کردی تھی۔

طاہرنے بوچھامپذب طریقے ہے آپ کی مرادفدویا نہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا۔مپذب طریقے سے میری مرادوہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں و تھکے وے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔آپ کے ساتھ تو شاید رعایت برتی جاتی ، مجھ برغصہ ضرور نکالا جاتا۔

طاہر نے کہا۔ جب میں یہ کہہ رہاتھا کہ سلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تا تا ریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہوجا کیں گے تو چنگیز خان کی مسکراہٹ بیٹا بت کرتی تھی کہا ہے یا تو اپنی فوجی تو سے پر بہت نا زہے اور یا وہ میر سے الفاظ کوا یک کھو کھی وہم کی سمجھتا ہے؟

مترجم نے کہا۔ خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کربھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہاقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکٹمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغدا دوا پس پہنچ کرتا تاریوں کی فرجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط نہی دور کرنا ابنا فرض ہجھتا۔ آپ نے ابھی تک پچھ و یکھانہیں میر سے ساتھ آئے!

طاہر مترجم کے ساتھ بیاڑی کے گروچکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنیا۔اس طرف بھی بہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں جھوٹے جھوٹے بے ثار خیمے نصب تھے۔مترجم نے ایک جگہ ڈک کران خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔آپ بيبين جانت كه بياز كابيسلسله كهال جاكرختم موتاب اورجيح بيمعلوم بين كماس فتنم کی کنٹی اور وا و بوں میں تا تا ریوں کی ٹڈی ول بکھری ہوئی ہیں ۔ میں پیجی نہیں کہہ سَنا كه بيافواج خوارزم برحمله كرين گيانهين ليكن اتناضرور كهيسَنا هون كها گرخان اعظم نے خوارزم شاہ سے انقام لینے کا فیصلہ کرلیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ تہیں بدل سکے گی ۔اورخوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنوں کی افواج بھی میدان میں آگئیں تو بھی تا تا رپول کا سیاب انھیں خس و خاشا ک کی طرح بہالے جائے گا۔وہ پہاڑی ندی کے سلاب کے سامنے ریب کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے ۔اس لیے آپ کو بغدا و کے ساتھ ہمدروی ہوتو خلیفہ کوا یسے خص کے ساتھ بگاڑنے کامشورہ نہ دیں جوایئے وشمنوں برخدا کا قبر بن کرنا زل ہوتو ہے۔ طاہر نے برہم ہوکر جواب دیا ۔آپ ضرورت سے زیا دہ چُنگیز خان کاحق نمک ا دا رکررہے ہیں ۔ مجھ ان سب طریقوں کاعلم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مرعوب كرنے كے ليے استعال كرتا ہے ۔ ميں مانتا ہوں كمانتثار كى وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے ۔لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں مغرب کے نصرانیوں کی ٹڈی ول افواج کو ہے وے میشکشتیں وے چکے ہیں ۔اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیا دہ نہیں اور نہ خوارزم اور بغداد کی فوجیس مصراور شام کی افواج ہے کم ہوں گی مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام فلسطین اور مصر کے کسی مبدان میں پیجاس ہزار سے زیادہ افواج لاسکے کیکن تا تاریوں کے

مقابلے کے لیے بغداد سے تین لا کھاورخوارزم سے چار لا کھا فواج میدان میں لا سکتے ہیں۔اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیرخواہ سمجھ کرا سے تا تاریوں کی طافت سے مرعوب ہونے کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کوچنگیز خان کاوفاوار سمجھ کرمشورہ دیتا ہوں کہ نالم اسلام کی قوت مدا فعت کے متعلق اس کی غلط فہی دورکریں!

مترجم نے جواب دیا۔ چنگیز خان احساس کمتری میں مبتا ہوجانے والے انسانوں میں سے نہیں لیکن خلیفہ بغداوا ہے احساس کمتری کامظاہرہ کر چکے ہیں۔ خلیفہ کونیصرف احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب ندلا سکے گابلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیف اس کی کوئی مد زمیس کرسکے گا۔۔۔اگر خوارزم اور بغداو کی فوجی توت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساطت سے یہ درخواست نہ کھی تا کہ خوارزم پر حملہ ندکرو۔ایک طاقت ورانسان اپنے حریف سے بھی یزمیں کہتا کہ جو ارزم اور بخال کے تائج بر سے ہوں گے۔اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وہ وہ دور نہ اس کے نتائج برے ہوں گے۔اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وہ وہ دور نہ اس کے نتائج برے ہوں گے۔اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وہ دیت آئے برا بہنٹ کا جواب پھر سے دے سکے گا۔

طاہر نے کہا۔اس پیغام سے خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداو کے عوام کی بیہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ در پر دہ خوارزم شاہ کے خلاف تا تاریوں سے سازباز کررہی ہے۔

مترجم نے پھرا کی بارمنافقانہ سکرا ہے سے طاہر کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔ خوارزم شاہ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سنا کہاس کی غلط نہی دور ہوگ یا نہیں لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط نہی دور کردی ہے۔ چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے میں حچوڑ آؤں۔

طاہر نے جلدی سے سوال کیا۔ پہلے یہ بتائے کہ وہ غلط بھی کیاتھی جے میں نے

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

دورکیا؟

مترجم نے کہا۔ آپ کوآنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں نہیں ۔ آپ کو بتانا پڑے گا۔

نہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفا دار ہوں اور میری وفا داری کا تقاضا ہے کہ میں ایسی ہا تیں ظاہر نہ کروں ۔ ایلی نے یہاں تک کہہ کرا دھرا دھر دیکھا اور آ ہستہ سے کہا ۔ آپ کی بعض با تیں میر ہے لیے نا قابل ہر داشت تھیں لیکن نہ معلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدر دی کیوں محسوس کرتا ہوں ۔ آپ کو میرا آخری مشورہ ہے کہ آپ یہاں کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہوسکے یہاں سے روانہ ہوجا کیں ۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ یو چھیے !

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

## ایکائکشاف

واپسی پرمملکت تا تارکی حدو دعبورکرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک حجھولے سے شہر میں واخل ہوئے ۔ بیشہر فوقند کے جنوب مشرق میں کوئی سومیل کے فاصلے پرخوش حال کا شت کاروں اور تاجروں سے آباد تھا ۔ آب پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریبا پانچ ہزار سپاہی رہے تھے۔۔

بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہراس شہر سے گزرا تھااور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چندمعززین کواس کے ساتھ گہری عقیدت ہو پیکی تھی ۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی ہار بھی اسے اپنے گھر پر کھمرایا ۔ شہر کے ہاشندے تا تاریوں کی وجہ سے بخت پر بیثان تھے ۔ چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سُنتے ہی شہر کے چند سرکر دہ فوجی افسراور تاجر گورز کے مکان پر آموجود ہوئے۔

طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انھیں تسلی وی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجودا گرتا تا ریوں نے سلطنت خوار زم پر حملہ کیا تو بغدا دائے تمام فررائع سے خوار زم کی مد دکرے گا۔

ایک ناجر نے سوال کیا۔ کیا آپ کوچٹگیز خان کے وعدے پریفین ہے؟ طاہر نے جواب ویا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغدا وکو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچا جا ہتا ہوں۔

گورنر نے سوال کیا۔اگر آپ بُرانه ما نیں تو میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں۔ کہیے!

العض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک وعاؤں

سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت ہوئی مدوہوگی لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جوشک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا ایک خط جس میں انھوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی ، بکڑا جاچکا ہے۔خلیفہ کو یہ ڈر بیدا ہوا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی ہی عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنا نچ انھوں نے ایک طرف بعدا میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن اگر نے کے لیے آپ کو دوسر اپیغام وے کرروانہ کرویا اور اب شاید وہ موقع پاکر چنگیز خان کو یہ پیغام ہو کے کہ میں نے حالات سے مجبورہ و کروشکی وی خان کو یہ پیغام ہو کے کہ میں نے حالات سے مجبورہ و کروشکی وی ختم میری طرف سے مطمئن رہو۔

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

لیوہ یقینأخوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پرمجبور ہوگا۔

ا گلے دن طاہرروانہ ہونا چاہتا تھالیکن عامل شہرنے کہا۔ آج جمعہ ہے۔ شہر کے لوگ اس بات پرمصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں۔ اس لیے آج ضرور طہر جائیں۔ اس لیے آج ضرور طہر جائیں۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑے تیارر کھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ اطلاع مل جائے گی۔

گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہر نا منظور کرلیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد
گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی زبان
میں جا دو ہے۔ کاش بخارااور سمر قند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے ؟
عوام اپنی عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑ نے
کے لیے جلوں کی شکل میں اس کے ساتھ ہولیے۔

(٢)

اسی روزطا ہرعصر کی نماز پڑھ کرمسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جارہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کونوال ملا اور اس نے کہا۔ میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آرہا ہوں۔

طاہرنے کہاخیرتوہے؟

کونوال نے کہا۔کوئی خاص بات نہیں۔اگر تکلیف نہنو آپ میرے ساتھ چلیں۔مصافحہ کیااورکونو ال کے ساتھ ہولیا۔ چند قدم چلنے کے بعداس نے سوال کیا ۔کیاکوئی بات ایس ہے جوآپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے ؟

میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کونوال نے اپنی جیب سے رئیٹمی کپڑے کی حچھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

ہوئے کہا۔ آپ اسے پیچانتے ہیں؟

طاہرنے جواب ویانہیں۔اس میں کیاہے؟

کونوال نے جواب دیا۔اسے کھول کر دیکھیے شاید کوئی الیمی شے مل جائے جسے آپ پہچانے ہوں۔

طاہرنے جھیلی کھول کر و یکھا۔اس میں تین ہیرے چک رہے تھے۔طاہرنے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف و یکھا اوراس نے طاہر کی پریشانی کو محسوں کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔

طاہر نے بریشان ہوکر بوچھا۔آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟

کوتوال نے جواب دیا۔آپ بُرانہ مانیں، یہ میرافرض تھا۔آپ کا نوکر ابھی
ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریا دنت کررہا تھا اور وہ
تاجر کل آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ سے تقریر سُن کرآپ کا گرویدہ
ہو چکا ہے۔اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آ دمی کے پاس ایسے قیمی ہیرے
مزیس ہوتے۔اس نے جھے آکر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے
مزیل ہوتے۔اس نے جھے آکر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے
د چنا نچہ ہیں نے تلاش کے لیے نکا اتو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر ہیرے کی قیمت
وریا دنت کر رہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جانے کے متعلق اس کی جفر اربی ہے ظاہر کر تی
تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے چنا نچہ ہیں اسے پکڑ کر کوتو الی
لے گیا وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے دواور ہیر ہے بھی نکل آگے۔
لے گیا وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے دواور ہیر ہے بھی نکل آگے۔

طاہر نے کہا۔آپ نے اُس سے بوچھا کہ اُس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے بیں؟

کوتوال نے جواب دیا۔وہ ابھی تک کوئی جواب جیس دیتا اور آپ کواس

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پرسختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہرایک گہری سوچ میں پڑگیا۔

کونوالی کے قریب پہنچ کرطاہر نے کہا۔ آپ نے اس کانام پوچھا؟ کونوال نے جواب دیا۔وہ اپنانا م کمال بتا تا ہے۔

طاہرنے کہا بہتر ہے کہ میں تنہائی میںاس کے ساتھ بات کروں کونوال نے کہا ۔ چلیے آپ میر ہے کمرے میں بیٹھ جائیں ، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔

طاہر کوایک کمرے میں بٹھا کر کونوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کرنکل گیا۔

طاہرنے کمال کی طرف دیکھا،اس کی حالت ایک کئے ہوئے تاجر سے مختلف نہتی ۔اس نے ایک کیے موالے تاجر سے مختلف نہتی ۔اس نے ایک کیے کے لیے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرطاہر کی طرف دیکھا اور کا نہتی ہوئی آواز میں کہا۔وہ ہیرے میرے ہیں۔

طاہر نے اٹھ کرتھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا ۔گھبراؤ نہیں ۔ میں صرف بیہ جانناچا ہتا ہوں کہ بیتم نے کہاں سے لیے ہیں۔ میں ۔۔۔ میں نے ۔۔۔ مجھے پیٹھیلی ۔۔۔ تا تا ریوں کے خیمے میں ملی تھی ۔

سے حصاب کے مصاب میں میں میں میں ہے۔ تو پھر یہ مجھے دے دو۔ تا تا ریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔

نہیں نہیں بیمیرے ہیں بیمیرے ہیں!

تو پھر شھیں یہ بتانا پڑے گا کہ تھیں بیس نے دیے۔

کسی نے نہیں مجھے تو بیراستے میں ملے تھے۔

طاہرنے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

کے منہ پر زور سے چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ پیج بتاؤور نہمھاری جان کی خیر نہیں! ممال نے اپنی گرون چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں بےقصور ہوں مجھے پچھ معلوم نہیں ۔

طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہمبرے تعصیں چھیز خان نے ویے ہیں۔

کمال نے چلا کرکہا۔خدا کے لیے جھے پررحم کرو۔ابوا بخق مجھے مارڈا لے گا۔ طاہر نے کہا۔اس وقت میر ہے ہاتھ ابوا بخق کے ہاتھوں کی نسبت تمھا ری شہ رگ کے زیادہ قریب ہیں۔تعصیں بتانا پڑے گا!

مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکرنے ویے تھے۔

طاہر نے اس کی گرون جھوڑ دی اور پوچھا۔ کیا یہ درست نہیں کہتم نے اس رات جب تم سرمنڈ واکر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہم اس سے نہیں لے طاہر نے کہا۔اپنی ٹوپی اُتا ردو۔

کال اس کے تکم کی تعمیل کرنے کی بجائے دوقدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کراس کی ٹو پی اتار نے کی کوشش کی لیکن اس نے ٹو پی کواپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا۔خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ابوا کمق مجھے مارڈا لے گا۔

طاہرنے اس کے منہ پرایک اور چپت لگاتے ہوئے کہا۔ شور نہ کرواوراس کی ٹو پی اُتا رکر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک امر چکا تھا اور حجو نے حجو نے بالوں میں طاہر کوئر خ رنگ کے چند عجیب وغریب نشانات وکھائے ویئے۔ غورسے ویکھنے پراسے بینٹانات عربی وُ ھندلے حروف نظر آنے
گے۔ چندلحات کے لیے طاہر کاخون منجمد ساہو کررہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر
پڑھے بغیر وہ یہ محسول کررہا تھا کہ بغداوسے عالم اسلام کوخون کے سمندر میں خسل
وینے کی سازش مکمل ہو پچکی ہے۔ اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجوداس ناپاک
مقصد کے لیے آلہ کاربنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کا شخے ہوئے کہا کمال کی
ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازوسے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑ اتھا۔
طاہر نے اس سے کہا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں۔ اب اگر آپ کواعتر اض نہ ہوتو

کوتوال نے کہا۔آپائے مجرم کوسزا وینے یا معاف کرنے کاحق رکھتے ہیں لیکن میںآپ کوایسے ساتھیوں سے تناطر ہے کامشورہ دوں گا۔

طاہر نے جواب دیا۔ آپ یقین سیجیے کہ میں ایسے مجرموں کومعاف کرنے کا عادی نہیں۔

ہا ہرنگل کر طاہر نے گورز کے کل کے قریب ایک جھوٹی می ندی کے کنارے کھڑے ہوکرا دھراُ دھرو یکھااور کمال سے کہا۔ابناسر دھوکر صاف کرو!

مال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہالیکن طاہر نے اپنا تھنجر نکا لئے ہوئے کہا گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔جلدی کروورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمھا راسراُ تار نے ہے بھی درایغ نہ کروں گا۔

کال نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔ بیروغن پانی سے بیں اُڑے گا۔ تواہناسرریت مل کرصاف کرو۔

تھوڑی در بعد طاہر کمال کے سر پر دھند لی تحریر کامیم نہوم سیجھنے میں کامیا بہوا

'' دنیائے اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔خوارزم شاه کو تیاری کاموقع نه دس \_خلیفة المسلمین اوراہل بغدا د کی دُعا ئیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ایکجی اس پیغام میں تا خیر کی وجہہ بیان کردے گا۔خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کیے اس سے غلط فہمی نہ ہو ۔اہےصرف راہتے کی مشکلات پیش نظر بھیجا جار ہا

> دولت عباسيه كانمك خوا راورآب كاخادم خاص وحيدالدين وزبرخارجه

(٣)

جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سریرٹو بی رکھ کراینے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے سریر کیالکھا گیا تھاوہ صبح ہے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چھوتے رہے۔ میں تکلیف کے باعث تین را تیں سو نہ سکا ۔میر بے ساتھ واپسی پر انھوں نے انعام کاوعدہ کیا تھا۔میں بےقصور ہوں مجھ ررم کیجیے۔

طاہرنے کہا ہم صرف سے بول کرایے آپ کورحم کاحق دار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کاوعدہ کریں ، میںسب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمھاری جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے؟

میں نہیں جانتا۔ابوا کی ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آئکھوں پریٹی باندھ کرایک مکان میں لے گیا تھا۔وہاں مجھےایک نہ خانے میں رکھا گیا۔جمیل سے میری ملاقات اسی نہ خانے میں ہوئی۔ ہم دونوں کے سرمُو نڈکرکھور پڑیوں ہر بچھ لکھا گیا اور جب دوبارہ حجولے حجولے بال آئے تو ابواکل نے کہا۔ جب تہباری ضرورت ہوگی میں تعصیں اپنے ساتھا ہم ہم پر لے جاؤں گا۔ سروست تعصیں وزیر اعظم کے یاس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔

چنانچہ ہم وزیر اعظم کے اصطبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آگر ہمیں معلوم ہوا کہ انچہ ہم وزیر اعظم کے اصطبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آگر ہمیں معلوم ہوا کہ ابوالحق نے ہمیں پانچ پانچ سو دینارو بے تھے اور ساتھ ہی یہ وحملی ہمی دی تھی کہ آگریہ رازسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کا ثلاب جا کیں گے۔ لیے جا کیں گے۔

طاہر نے سوال کیا۔اس دوران میں تم نے بھی دزیر اعظم سے ملاقات کی؟

اسے دیکھنے کا تفاق ضرور ہولیکن بھی ہات چیت نہیں ہوئی صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابوالحق ہمیں ان کے پاس لیگیا اور جوہا تیں افھوں نے ہمارے ساتھ کیس، آپ سن کے ہیں۔

اصطبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہ خانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے کل سے کتنی دورتھا؟

ہمیں وہاں سے رات کے وفت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھالیکن میں اتناضر ورکہ سَتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پرتھا۔

تم وحيدالدين سابق و زمر خارجه كو پيچائة مو؟

میں بھیں پہچا نتالیکن نہ خانے میں ہمارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کاخیال تھاوہ و زیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدے دارہے۔ اصطبل میں ملازم ہونے کے بعدتم نے بھی اس کودو ہارہ و یکھا؟

خېيں!

ابواکٹ نے بہجی تمہیں وزیرِ اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہار سے سروں پر کھی ہوئی تحریر دکھائی ؟

خبیں ۔ ہمیں سوائے اس دن کے جنب کہ آپ وہاں موجود تھے، بھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔

طاہر کے دل کابو جھ ملکاہور ہاتھا ہم از کم اسے پیاطمینان تھا کہوز مراعظم اس سازش میں شریک جیس اور بیسازش وزیراعظیم کی لاعلمی میں وزیر خارجہ کی طرف ہے ہورہی تھی اوروزیر اعظم کے اصطبل کا داروغداس کا آلہ کارتھا۔رُخصت کے وقت أسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آ دمی تھیجنے کی بجائے اپنے نوکروں میں سے دو تین آ دی آپ کو دے رہا ہوں ۔وحید الدین کی پہلی سازش بکڑی جا پکی تحمی کیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کامسودہ تیار کرچکا تھا۔طاہر خلیف کے متلعق بھی اینے ول کو بیسلی وے رہا تھا کہاہے بھی وزیرِ اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا اوروہ جس قدرسو چناتها اسى قدرىر بيئان موتاتها - جب خوش فنهى بديكماني مين تبديل مون لكتى تو وہ بیسو چتامکن ہے کہ بیسب پچھوز مراعظم کے ایمایر ہوا ہواوراس نے احتیاطان لوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہوتا کہ اگریہ پہلے ایکچی کی طرح بکڑے جائیں تو کوئی ابیا ثبوت نہ دیے سکیں جس سے وزیرِ اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے لیکن اس کے ول کی فیاضی وزیرِ اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تر وید کرویتی ۔اس نے پھر کمال سے بوچھا، کیااس دوران میں تم نے بھی خلیفہ سے ملاقات کی!

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

اس شام مصیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟

ہاں۔ابوآخق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیااوراس نے سرمنڈ وانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔

تم نے جمیل اورابو آخق کےسر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی؟

جمیل کے سر پراس تحریر کا فارس ترجمہ ہےاو رابوا کخق کے سر پرچینی زبان میں کچھ کھا ہوا ہے وہ بھی شایداس کا ترجمہ ہے۔

طاہرنے کہا۔تم چلو، میں تمھارے پیچھے پیچھے آتا ہوں لیکن اگر ابوا آخق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھا گنے کی کوشش کی قوتمھا رے لیے بہت بُراہوگا!

کمال کوئی بات کے بغیر طاہر کے آگے چل دیا۔

طاہرایک گہری سوچ میں آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا ہوا حاکم شہر کے کل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کی بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی ٹھبرائے گئے تھے، رک گیا۔ دروازے کا ایک کواڑ بنداورا یک کھلاتھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پاکرا ندر داخل ہواتو ابو آخق نے چلا کر کہا۔ تم بہت بے وقو ف ہو۔ ہم نے سارا شہر چھان مارا۔ آخر کہاں تھے تم ؟

کمال نے مہمی ہوئی آواز میں جواب دیا ۔میں یہیں تھا۔

تم نے طاہر کودیکھا؟

طاہر کو۔۔۔۔کیاوہ یہاں نہیں ہے؟

تم جدهر جی چاہتا ہے منداٹھا کر چل دیتے ہو۔اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تووہ تمھاری وجہ سے ہوگی!

طاہر چکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ابو آخق نے جلدی سے کہا ہم آپ کے

متعلق باتیں کررہے تھے۔آپ کہاں تھے؟ میں بہت پر بیثان تھا۔

طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ شمصیں اور تمھارے ساتھیوں کوصفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھوکروہ سیاہ روغن اُ تارنے کی کوشش نہیں کی ؟

ابواکش نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ہم تا تا ریوں کا پر تخفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں۔اگر وہاں کوئی تا تا ری ملے گاتو بغدا د کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہاس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔

طاہرنے کیا۔ ذراایٹی ٹو پی اُ تا رو۔

ابواکش نے قدر ہے تذبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹو پی اُتا ری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا میری احتیاط کے باوجو و بیروغن اُتر چکا ہے۔ بغداو میں سیاہ روغن کی کی نہیں تم یہاں ابناسر دھوکر صاف کرلوا ور بغدا دیسی کی مرسر پرتا زہ سیاہی مل لینا ۔اور جمیل! فرراتم ھا راسر بھی دیکھوں!

جمیل نے ابوالحق کی طرف و یکھااورا**س ک**ا اشارہ پاکرٹو بی اُ تا رکر پھرجلدی سے ہر بررکھ لی ۔

طاہرنے کہا۔ کمال! تم بھی شایدا بناسر ہیں وھویا۔

مال نے میکے بعد دیگرے ابوا بحق جمیل اور طاہر کی طرف و یکھا اور طاہر کا اشارہ پا کرجھکتے ہوئے اپنی ٹو پی اُ تا ردی۔

ابواکش اورجمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہوکرر ہے گئے۔طاہر نے کہا ابواکش ! کمال کے سر پرشاید کچھ کھھا ہوا ہے۔ ذرا پڑھ کرتو سُنا وُ! ابواکش نے کہا یو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟ آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

طاہر نے کہا نہیں ابھی تک تم دونوں کی کھو پڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ یں ۔

ابوا کلی اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔اس کا ایک ہاتھ ختر کے دستے پر تھا۔طاہر نے جلدی سے اپنا ختر نکا لئے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ بیٹے جاؤ! تمھاری طرف سے کسی جوش وخروش کا مظاہرہ میری بیرائے نہیں بدل سکے گا کہ غدار بُر دل ہوتے ہیں۔ ابوا کلی اب طاہر کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف د کیے رہا تھا۔ کمال کی بے سسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جیل نے چند بارائے نے کی کوشش کی لیکن طاہر کی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جمیل نے چند بارائے نے کی کوشش کی لیکن طاہر کی

ی ان سے سے توصیرہ من ی ۔ یاں ہے نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔

طاہرنے کہا۔سلطنت خوارزم کے لیے تمھارے سر بہت اہم ہیں۔اگر بیضبط کر لیے گئے تو میں شہصیں یقین دلاتا ہوں کہ تمھارے باقی دھڑ بغداد پہنچادیے جائیںگے۔

> کمال نے کہا لیکن میرے ساتھ آپ کاوعدہ۔۔۔۔ طاہر نے اس کی ہات کا ئے ہوئے کہا تم خاموش رہو۔

ابوالحق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں۔جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا پورا فرض کیا ہے۔ای نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ بغدا دیجنج کراس جھڑ ہے کا فیصلہ خلیفہ کوسونپ دیں؟

طاہر نے کہا ہتم حجوث کہتے ۔خلیفہ تمھاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں ۔

کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پولے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پولے بیاران کی گواہی۔۔۔۔۔

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

ابواتحق طاہر کے عقب میں نیم وا دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کرڑک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسا کرخو دنہیں نیج سکتے ۔۔۔آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنایا کہ مقاصد کا آلہ کاربنایا۔اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کررہے ہیں۔

کاش ہمیں پہلے بیٹلم ہوتا کہ آپ ہماری کھو پڑیوں پر کیالکھوار ہے ہیں۔ ہمیں آپ نے صرف بیہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت سرانجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے صلے میں مالا مال کردیے جائیں گے۔

طاہر نے آگے بڑھ کرابوا تحق کے منہ پرایک گھونسار سید کرتے ہوئے کہا۔ خاموش! ذلیل انسان تم بیکس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمھاری نا پاک سازش میں بھی شریک تھا؟

ابوا کی نے سنجلتے ہوئے جواب دیائے پر ۔۔۔۔ٹم پر جس نے ہمیں پیپیوں کا لا کچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ میں اس شہر کے گورز کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ بیہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔

طاہرنے کہا۔تم اس یا دہ گوئی ہے مجھے مرعوب نہیں کرسکتے ۔تمھارے جیسے غدار کو کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے میں اگر خود بھی سُو لی پر چڑھ جاؤں تو مجھے پروا نہ ہوگی۔

کمرے کا دروازہ کھلااورشہر کا گورنر چندنو کروں کے ہمر اہ اندر داخل ہوا۔ ان سب کوحراست میں لے لو۔ گورنر بیہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا۔

میں آپ کی گفتگوئن چکاہوں ۔یفین سیجیےان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے وُ کھ ہوتا ہے ۔تا ہم آپ بچھ عرصہ نظر بندر کھنے پر مجبور ہوں ۔

طاہر نے کہا ۔ تو آخق نے ابنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے و کمھرکر تبدیل کیا تھا ۔ مجھے آپ جہاں چاہیں لے جاسکتے ہیں ۔ لیکن میر ے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کاموقع دیں۔

"اگراپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تر وید کرسکیں تو بیجھے یقینا ایک روحانی مسرت ہوگ لیکن ایسے تنگین مقدمے کا فیصلہ فو قند کے حاسم اعلیٰ صاور فر ماسکیں گے۔"

(r)

عامل شہرنے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو ہیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کوساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔

طاہر کاطویل بیان سننے کے بعد اس نے مال کو پیش کرنے کا حکم ویا اوراس سے چندسوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ جہاں تک میر اتعلق ہے۔

آپ کے بارے میں شبہات بہت عد تک دور ہو چکے ہیں لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ھاکم اعلی کے احکامات عاصل کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر ستا۔ میں آئے ہی ان کے باس ابنا اپنی روانہ کررہا ہوں۔ آپ کے ساتھا تنی رعاجت کر ستا ہوں کہ آپ کو جبڑیاں نہ پہنائی جا کیں لیکن آپ کو قلعے میں نظر بندر کھنے پر مجبور ہوں۔ آپ کے ساتھوں کو ان کے سروں کا معائے کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا۔

میں تھیوں کو ان کے سروں کا معائے کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا۔

شام کے وقت گورز کا اپنی فوقۂ کے عالم اعلی کے باس اس شہر کے عالم کا

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

پیغام لے کرروانہ ہو چکا تھا۔ حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی و کالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا۔

قریبا ڈیڑھ ہفتہ کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چندسپاہی تکواروں کے پہرے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اوراس نے طاہر کو بتایا کہ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آگیا ہے۔آپ کووہاں جانا پڑے گا۔

اورمیرے ساتھی؟

حاکم شہرنے جواب دیا۔وہ بہت دورجا چکے ہیں۔ آپ کامطلب؟

میر امطلب بیہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھااور میں اس کے تکم کی تعمیل پرمجبورتھا۔

نہیں۔آپجلد بازی سے کام نہ لیں۔بغدا دمیںاس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیےان کا زندہ رہناضروری ہے۔

> میں کہہ چکاہوں کہ میںاس حکم کی تعمیل کرچکاہوں لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سز ا کامستحق نہ تھا۔

میں ان کے بدلے اپناسر کٹو انے کو تیار نہ تھا اور اس کے علاوہ آپ کی بھلا کی بھلا کی بھلا کی جھلا کی جھلا کی جھلا کی میں تھی ۔ آپ خوانخواہ اپنے ساتھیوں کو صفائی پیش کرنے اور تیمور ملک آٹھوں سے دیکھنے کے بعد کا نوں کی تضدیق کی ضرورت محسوس کرنے کا عادی نہیں اور اگر آپ کو بی خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کرسکتا تھا تو اس کی کمی میں نے بوری کردی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسر اخط لکھ دیا ہے۔

## تيمورملك

علاؤالدین محد خوارزم شاہ ہر لے درجہ کا ضدی اور خودسر حکمران تھا۔خوارزم شالی اورمشر تی سر حدوں ہرتا تا رپوں کے اکا دکاحملوں اورلوٹ مارکی خبر سنتے ہی اس نے دولا کھسیابیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کرلیا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذبین ، بہا دراور دوراندلیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔اس نے اُمرا ء سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہوکراینے باپ سے کہا۔اگر آپ مجھےاپنی فوج کے سیاہی کی حیثیت میں بولنے کاحق ویں تو میں بہ کہوں گا کہ جمیں افواج سرحدیر جمع کر کے تا تاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا جائے ۔سرحد کے بعض مقامات ہران کے وستة الرسمين تمين اوث ماركر كے بھاگ جاتے ہيں تو اس سے ہميں اس غلط ہم ميں مبتا انہیں ہونا جائے کہوہ کمزور ہیں ۔ان کامقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کران دُشوارگز اربر فانی بها ژوں کی طرف پیش قندی کردیں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے نا قابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں ۔میدان میں ہم انھیں خس و خاشاک کی طرح بہالے جا کیں گے لیکن پیاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہارے لیے خطرناک ہے۔وہ پیچھے بٹتے جائیں گے ۔اورکسی ایسے مقام پراجا تک ہارے گر دکھیرا ڈال لیں گے جہاں ہارے آگے پیچھے تباہی کے سوا پچھے نہ ہوگا۔ تجربه کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی کیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سر داروں کے زمر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔اس کی پہلی اور آخری دلیل بہی تھی کہتا تا ری ڈاکوؤں کوسزا وینے میں ہماری طرف سے سی تشم کا تذبذب ونیایر ظاہر کروے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں اور آج تک ہم نے اپنے ہر ڈٹمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور ہیں جمیں اطمینان ہے کہ تا تا ری اگر ہر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں

آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

تو بھی ہم ان بر غالب آئیں گے۔

جب جلال الدین کوایے باپ کا ارا وہ بدلنے میں کی طرح کامیا بی نہ ہوئی تو اس نے کہا۔ اگر آپ کا یہی ارا وہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ ہاتی فوج کے ساتھ ملک کے اندر میں۔

خوارزم شاہ نے اپنے دوراندیش بیٹے کی بہتجویر بھی روکر دی اوراسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کرشال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔

جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے ۔۔۔۔۔دولا کھ سلمانوں کے سلاب کے سامنے تا ریوں کے منتشر دیتے جا روں اطراف سے سمٹ کر پیچھے بٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طافت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کارسر وارول کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا ۔اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات ہرتا تاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ تکلیں ۔ ۔ تا تاریوں کی اس عال نے شاوخوارزم کوخطرات سے اور زیا وہ ہے بروا کر دیا ۔ ایک صبح ایک واوی میں جس کے تین اطراف او نیجے پہاڑ اورا کی طرف گھنا جنگل تھا۔خوارزم کی افواج کا تا تاربوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تا تاری مدا نعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف بٹیتے گئے ۔اور ہاتی تین طرف کے کے پیماڑوں برتا تا ریوں کا ٹمڈی ول تشکر نمودار ہونے لگا۔خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وفت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی ہارش ہورہی تھی ۔اس تنگ میدان میں ترک نیز ہ بإزوں کواینے جو ہر دکھانے کاموقع نہلا۔ گھنے جنگل کے سواان کے لیے کوئی جائے یناہ نہ تھی ۔تیروں کی ہارش کے علاوہ تا تا ربوں کے بے ثناروستے پیاڑوں سے نیچے اُتر کرخوارزم شاہ کی افواج میں تباہی مجارے تھے۔اس تباہی سے بیچنے کے لیے

ترک افواج نے جنگل میں بناہ لینے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تا تاری تیراندازموجودتھا۔تیسرے پہرتک خوارزم کی افواج نے تا تاریوں ہے تمام جنگل کوصاف کر دیا اور تا تاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے *لگےلیکن تر کول کے نقصانات اس قدر زیا دہ تھے کہ شام کے وقت خوار زم ش*اہ کی **نو**ج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کی ہجائے زندہ آ دمیوں کی گنتی کررہے تھے۔ اس تاہی کے بعد خوارزم شاہ کواپنی رہی نہی افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور جب و ہوا پس آر ہاتھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ ثال کی طرف سے تا تا ریوں کالشکر فوقئد کی طرف پیش قندی کررہا ہے۔فوقئد کے حاکم اعلی تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہاں وقت میرے یاس یا پچے ہزارسیاہی ہیں۔تا ہم مجھے یفتین ہے كه مين أيك مدت تك تا تا ريول كاطوفان روك سكول گاليكن اگر سلطان مجھے بيس ہزارسیا ہیوں کی کمک بھیج ویے تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تا تاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں۔

قو فند کے قید خانے میں طاہر کو دومہینے گز رگئے ۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے بار مایہ درخواست کی کہاسے شہر کے حاکم اعلی کے سامنے پیش کیا جائے ۔ لیکن اسے ہر باریہ جواب ملتا کہ جب اضیں فرصت ہوگی وہ خود بلالیں گے ۔ طاہر نے واروغہ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے جواب ویا کہ جاسوی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ ہولت مہیانہیں کی جاسمتی ۔ طاہر کوکسی دوسر بے میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ ہولت مہیانہیں کی جاسمتی ۔ طاہر کوکسی دوسر بے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نتھی ۔ وہ قید خانے سے باہر ونیا کے تمام حالات سے بخبر تھا۔ وہ بے قر ار ہوکرون میں گئی مرتبہ یہ سوچتا تھا۔ آخر مجھے اب تک کیول نہیں بلایا گیا ؟ قید خانے سے باہر کیا ہور ہا ہے ۔ کیا تا تا ریوں نے حملہ کر دیا ہے۔۔۔۔ ماہم اعلیٰ کومیر سے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ماتی ؟ کیاوہ میر ابیان لیے بغیر عام اعلیٰ کومیر سے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ماتی ؟ کیاوہ میر ابیان لیے بغیر مقام قید کی سزاوے ہے جیں ۔

ایک دن چندسپائی اسے نگی تلواروں کے پہرے میں قید فانے سے نکال کر فوقد کے گورز تیمور ملک ایک خوش وضع اور خوش افلاق آدمی تھا۔اس کی شجاعت اور شرادت کی داستانیں دوردور تک مشہور تھیں۔ اضلاق آدمی تھا۔اس کی شجاعت اور شرادت کی داستانیں دوردور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگز شت سنی ۔طاہر نے ابنا بیان ختم کرنے کے بعد خوارزم کے سفیر کووہ خط پیش کیا جس میں اس نے طاہر کی نیک نیمی پراعتماد ظاہر کیا تھا۔اس خط میں صلاح الدین الوئی کی تلوار کا بھی فر کرتھا۔

تیمور ملک نے پچھ دریسر جھکا کرسو چنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جہال تک میرے رائے کاتعلق ہے،میری رائے تمھارے خلاف نہیں۔
لیکن سلطان معظم کا تھم ہے کہ اس قسم کے سارے مقد مات ان کے پاس نھیج جا کین سلطان معظم کا تھم کے اس تھے جا رہیں ان کے تام کا نظار جا کیں تمھاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اورا میں ان کے تھم کا نظار کررماہوں۔

طاہر نے کہا۔ مجھے قید میں دو مہینے گز رہے ہیں۔ مجھے ریجھی معلوم نہیں کہ دنیا

میں کیا ہورہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتاہوں، وہاں کے لوگوں کو سیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرادل گواہی ویتا ہے کہ تا تاری آپ ک سلطنت برسی ون اچا تک عملہ کرویں گے اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ عملہ روک سکے گی۔ اگر بینہ ہوسکا تو ہم از کم خوارزم کی مدو کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کرسکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت ویں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک پیغام پہنچا کرآپ کے پائل حاضر ہوجاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مشکلہ خیز ہمجھیں لیکن میں آپ کوئس طرح یقین زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مشکلہ خیز ہمجھیں لیکن میں آپ کوئس طرح یقین زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مشکلہ خیز ہمجھیں لیکن میں آپ کوئس طرح یقین زبادہ عزیر ہمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین سیجھے۔ ورید کم از کم مجھے فوراخوارزم شاہ کے یاس ہی بھیج و سیجے۔

تیور ملک نے جواب دیا۔ نوجوان! تا تا ریوں کے ساتھ ہاری جنگ شروع ہو چک ہو۔ مکن ہو چک ہا وراب تک تو ہاری برترین شکست کی خبر شاید بغدا دہمی پہنچ چکی ہو۔ مکن ہے کہ اسلام پر گفر کی پہلی فنخ کی خبر س کر ضلیفۃ المسلمین کے کل بیس چراغاں بھی کیا جاچکا ہو۔ ان حالات بیس میں یہ جھتا ہوں کہا گرتم نیک نیت ہوتو بغدا دمیں خلیفہ کا مجل تمہارے لیے قوقد کے قید خانے سے زیادہ خطرنا کہوگا۔ انھوں نے تم سے جو کام لیما تھا، دہ لے چوقد کے بیں۔ اب شاید دہ تھا رے زیدہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں ، اور سلطان معظم کے دل ود ماغ پرتا زہ شکست نے جوائر کیا ہے ، اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سفنے کے بعد تفصیلات بیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سفنے کے بعد تفصیلات میں جانا ایسند نہ کریں۔

شکست کی خبرسُن کرطا ہرا یک لمجے کے لیے سششدررہ گیا ۔اس کی حالت اس

شخص کی تی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔اُس نے تھوڑی دیر کے بعداس نے اپنے حواس پر قابو پا کرکہا۔ جھے اپنی موت کی پرواہ نہیں لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں۔ جھے دھوکا دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کنارہ ادا کرسکوں اور بغدا دینچے بغیر میں یہ کنارہ ادائر بیں کرسکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحیدالدین سابق وزیر خارجہ ہے۔اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سرآپ کے پاس پہنچاؤں گا، ور ندمیر اسر حاضر ہوگا۔

تیمور ملک نے کہا۔ جارے اصلی مجرم خلیفہ اور و زیرِ اعظم ہیں ، وزیرِ خارجہ صرف ان کا آلہ کار ہوسَتا ہے۔اگرتم ان کاسر لانے کا وعدہ کرونو میں شایدِتمھاری آزادی کی کوئی تدبیرسوچ سکوں۔

نہیں تہیں جطاہر نے چلا کرکہا۔ وہ ایسے پیں ہوسکتے ہیں ان کے خلاف اس باتوں پر یفین نہیں کرسنا۔ جس ون عالم اسلام کے بیہ ستون اس قدر کھو کھلے ہو جا کیں گے اُس ون ونیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنانہیں سمجھتے کہ خوارزم نا تاریوں کے سیاب کے سامنے آخری چٹان ہے اگر یہ چٹان گرگئی تو بغدا دبھی نیا ہی سے نہیں ہے سکے گا؟

تیمور ملک نے کہا۔ باتم خود بے وقو ف ہو یاتم مجھے ہے وقو ف جھھتے ہو۔ کیا منہ صیں علم نہیں کہاب تک خلیفہ کے گئ جاسوں بکڑے جا چکے ہیں؟

طاہرنے جواب دیا۔ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ جھے یقین ہے کہ خلیف اوروز براعظم کوسی ہات کاعلم نہ تھا۔

تیمور ملک نے کہا۔ اگرتم نے ایسی ہی مستعدی سے سلطان المعظم کے سامنے

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

خلیفہ اور وزیرِ اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہتم فورا اپنے تین ساتھیوں سے حاملو گے ۔

طاہرنے جواب دیا۔ میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیارہیں۔

تیمور ملک اس کے جواب میں پچھ کہنا جا ہتا تھا لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آگراطلاع کی کہ ملطان معظم کااپلجی ملاقات کی اجازت جا ہتا ہے۔

تھوڑی دہریش ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کوایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خطر پڑھنے کے بعد پہلے اپنجی اور پھرطا ہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا تیمھا رے متعلق سلطان معظم کا تھم آگیا ہے۔ مجھے افسوں ہے کہا ہمیر ہے بس میں ہجھ بیں۔تم یہ پڑھ سکتے ہو۔

تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا لیکن اس نے آگے بڑھ کرخط لینے کی بجائے کہا ۔اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سَتا ہوں ۔ میں صرف یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟

کل تک! تیمور ملک نے یہ کہہ کرسر جھکالیا۔

طاہر کے چہرے برایک در دنا کے مسکرا ہے نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی در بعد گر دن او برا ٹھائی۔وہ منہ سے پچھ نہ کہہ سکا۔لیکن اس کی نگا ہیں ہیہ کہہ رہی تھیں

نوجوان! مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے لیکن میں بے پس ہوں۔ طاہرنے کہا۔اگریہ فیصلہ آخری ہے تو کیامیں ایک باعزت موت کی تو قع رکھ سَناہوں؟

تیمور ملک نے جواب دیا۔سلطان معظم کا حکم ہے کہ تھیں لوگوں کے سامنے بھانسی پرلٹکا یا جائے!

تیمور ملک کوئی اور ہات کیے پغیر اُٹھ کرکل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ (۳)

طاہر کونگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ وروازے کی سٹر جیوں کے نیچ لوگوں کا ایک بہوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو و کیصتے ہی انتقامی جذبے کے خت نعرے لگانے لگے قوم کاغدار ، خلیفہ کا جاسوں ، ڈئمن اسلام ، پکڑلو ، مارڈالو ۔ سپاہی بہوم کا اشتعال و کیے کر دروازے میں رُک گئے ۔ بہوم میں سے چند نوجوان نکل کرسٹر جیوں پر چڑھے لگے لیکن سپاہیوں نے انھیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھم کا کرروک دیا۔ تا ہم بہوم کا اشتعال ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پھر پھینکالیکن سے پھرسپاہی کو لگنے کی بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پرلگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہر دبا کر بیٹر گیا۔ چند اور پھراور تین چارسپاہی کے ماتھے پرلگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہر دبا کر بیٹر گیا۔ چند اور پھراور تین چارسپاہی زخی ہوگئے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر بیٹر گیا ۔ چند اور پھراور دورازہ بند کر دو!

لیکن طاہر نے پہرے داری نگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھا و پراٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ مسلمانو! ایک غداراور جاسوں کے خلاف نفرت کا بیجذ بتم میں زندگی کا ثبوت ہے لیکن تعصیں شاید بیمعلوم خبیں کہ میری موت کا تحکم صادر ہو چکا ہے۔ جھے کل تمحا رے سامنے بھانی پرلٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

دادری کی تو تع رکھتا ہے ۔ لوگوں کا شور کم ہورہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے پچھننا چاہتے تھے لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گرون پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا۔ تعصیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں ۔ سی نے چیچے سے آکر سپاہی کا ہاتھ بکڑ لیا۔ سیاہی نے مُرد کردیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک تیمور کھڑا تھا۔ تمام سپاہی اوب و اسرام کے ساتھ گورز کی طرف و یکھنے گئے۔

ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آ ہستہ آ ہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیااور کہا۔ سلطان معظم کے تکم سے اس شخص کوکل تمھارے سامنے بھائی پر لاکا دیا جائے گا۔ کیاا کہ شخص جوصرف ایک ون کامہمان ہے تہاری طرف سے بہتر سلوک کاحق دار نہیں؟

تیور ملک پہرے داروں کواپے پیچھے آنے کا اشارہ کرکے سٹر جیوں سے بنچے اُترا۔ لوگوں نے فوراا دھراُ دھرسمٹ کرراستہ جھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گر دحلقہ باندھ کراس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رُک کر ہجوم سے مخاطب ہوا۔ بیس بہت مصروف ہوں۔ سرحد کے پارتا تاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ جھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ قوق کہ پر بھی اچا تک عملہ نہ کردیں۔ اس لیے یغیرے لگانے کا وفت نہیں۔ تلواریں تیز کرنے کا وفت ہے۔ تم جانے ہوکہ میرے پاس زیا دہ سپاہی نہیں نے میرے دوسیا ہیوں کو زخی کر دیا ہے۔ تم جانے ہوکہ میرے پاس زیا دہ سپاہی نہیں اب اگرتم یہ وعدہ کروکہ تم راستے میں سپاہیوں کو تک نہیں کروگے قی واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ور نہ جھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے نہیں در اور ایس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ور نہ جھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے

ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا۔ بھائیو! یہ کیا جمافت ہے ہم ایسے نازک موقع پراپ مجبوب حاکم کا وقت ضائع کررہے ہیں۔اب محماری تسلی ہو پکی ہے کہ مجرم کوعبرت ناک سزا ملے گ ۔اب تم کیا چاہتے ہو۔ پلو یہاں سے!

لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے گئے۔ تیور ملک نے محل کی طرف لوشتے ہوئے سیابیوں سے کہا۔ قیدی کوکسی شم کی تکلیف ند ہونے یائے۔

اسمان پر باول چھارہے تھے۔ شال کی سروہوا سے طاہر کا جسم شم رہا تھا۔
ایک سپاہی نے اپنی پوشین اُ تارکر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے و یکھا اور پوشین اتارکر واپس کرتے ہوئے کہا۔ طرف احسان مند نگاہوں سے و یکھا اور پوشین اتارکر واپس کرتے ہوئے کہا۔

(r)

اگے دن برف ہاری سے قوقد کے ہازاروں میں روائے پیش پچھی ہوئی تھی ۔ طاہر قید خانے سے ہاہرایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رس سے جگڑے ہوئے تھے۔ اس سے دوقدم آگے بھائی کا پھندا لئک رہاتھا۔اردگر دکھلے میدان میں برف ہاری کے ہاوجود سینکڑوں آدی جمع تھے۔ موت کواس قدر قریب و یکھنے کے ہاوجود طاہر کے چبرے پرایک غیر معمولی موت کواس قدر قریب و یکھنے کے ہاوجود طاہر کے چبرے پرایک غیر معمولی سکون تھا۔قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس ہونے کے پائی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کولکڑی کے شختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر اوھر اُدھر دیکھا۔ تماشا نیوں میں ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تھائی کا پھندا طاہر کے گئے میں اب وہ پہلاسا جوش و فروش نام کو نہ تھا۔ جلاد نے بھائی کا پھندا طاہر کے گئے میں ذال ویا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا۔تمھارے لیے یہ آخری موقع ڈال ویا۔قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا۔تمھارے لیے یہ آخری موقع ڈال ویا۔قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا۔تمھارے لیے یہ آخری موقع

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

ہے اگر کوئی الیی خواہش ہو جسے ہم پورا کرسکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج خہیں۔

طاہر نے جواب دیا۔ میں آپ کوائل سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔
ایسے موقعوں پر خدا پرست، انسانوں سے تو قعات وابستہ ہیں کیا کرتے۔ میں نے جو پچھے مانگنا تھا، خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعا کیں متجاب ہیں ہوئی تو تم میرے لیے پچھ ہیں کرسکتے۔

داروغہ نے لاجواب ساہوکرکہا۔ پھر بھی اگرتم بغندا دمیں کسی عزیز کوکوئی پیغام وینا جاہوتو شاید ہم کوئی بندو بست کرسکیں۔

طاہرنے جواب ویا۔خدااوررسول گانام لینے والامیر اعزیز ہے۔اور میں ہر ایک کوایک ضروری پیغام وینا چاہتا تھا۔خدا کواگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقینا موقع دے گاور نہ مجھے یقین ہے کہمیرے بعدوہ کسی بہتر انسان کواس مقصد کے لیے نتخب کرے گا۔

میں بوجیرستا ہوں کہوہ پیغام کیا ہے؟

وہ پیغام یہ ہے کہاں وقت گفراسلام کےخلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کررہا ہے۔مسلمانوں کارپرض ہے کہوہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہوجا کیں! واروغہ نے کہا۔اب صرف چندلمحات ہاتی ہیں۔تم کوئی وعامانگنا چاہج ہوتو مانگ لو۔

طاہر نے سفیدی ماکل ہا ولول میں چھیے ہوئے آسان کی طرف و یکھاوروہ و تا جسے وہ رات کے وفت کی ہار وہراچکا تھا۔ایک ہار پھر دُہرانے لگا۔میرے اللہ! کیا میں تیرے وین کے کسی کام نہیں آسنا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نہیت سے آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

نیز وں اور تلواروں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ کیامیر ہے مقدر میں ایک کریہ ہوت کے سوا
سیجھ بیں؟ میں نے صلاح الدین ایو بی کی تلوار کاحق ابھی اوائیس کیا!
میرے مولا! انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں!
جلا دینچے سے تختہ تھینچنے کے لیے داروغہ کے اشارہ کامنتظر تھا۔

تماشائیوں میں سے اب بعض ایسے بھی تھے جوطا ہر کی طرف غصے یا ہے اعتمالیٰ کی بچائے ہمدردی کے ساتھ و کھور ہے تھے۔

ا چانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ پکارسنائی دی۔ چندسوار کھوڑ ہے ہمگاتے ہوئے آئے اور ان میں ایک نے بلند آواز میں کہا۔ تا تاری آرہے ہیں۔ شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہوجاؤ! اس اعلان نے ایک لمجے کے لیے لوگوں کو بہوت کرویا اور دوسر سے لمجے دہ تا تاری آرہے ہیں! تا تاری آگئے! کہتے ہوئے اپنے گھروں کا رُخ کررہے تھے۔

تھوڑی وہر بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے اوراسے اپنے فرض کا
دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔اس نے ایک لیمے کے تذبذب کے بعد
جلاد کو تختہ کینچے کا اثبارہ کیا تو ایک طرف سے سی نے بارعب آواز میں کہا کھہرو!
تیمور ملک کی آواز پہچان کر داروغہ نے پیچے مزکر دیکھا۔ تیمور ملک کھوڑے پر
سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھی۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر
گھوڑے سے اُتر ااور چبوترے پر چڑھ کرطا ہر کی گرون سے پھندا اُتا رنے کے بعد
اپنے جنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کا اُلیں۔طاہر نے جلد کی سے سوال کیا
اپنے جنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کا اُلیں۔طاہر نے جلد کی سے سوال کیا
ان تاری کتنی دور ہیں؟

تیمور ملک نے جواب دیا ۔کوئی وس کون کے فاصلے پر تمحمارے پاس شہر سے

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔

کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال بغدا دکی طرف ہتم بغدا دہی جانا چاہتے تھے نا؟ نہیں اب بغدا دکی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔

بہت اچھا۔تم میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے بیہ کہدکرا یک سپاہی کوابنا کھوڑا اور تلوارطا ہر کے سپر دکرنے کا حکم دیا۔

(a)

خوارزم شاہ کی پہلی فٹکست کے بعدسر حد کے اور بہت سے شہروں کی طرح قو فئد کی آبادی کابہت ساحصہ غرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔اس کے بعد جب تیمور ملک کوسلطان نے مزید سیاہی تھیجنے سے انکار کرویا تو اس نے رہے سے لوگوں کو بیہ مشورہ دیا کہ وہ اینے بچوں ، بوڑھوں اورغورتوں کوشہر سے نکال کرمحفوظ مقامات پر پہنچا دیں لیکن اس کے باوجود قو قند کی آبادی کاقریبا تیسرا حصہ ابھی تک شهر میں موجود تھا لیعض لوگوں کا خیال بہتھا کہ خوارزم شاہ کی شکست کا ہا عث اس کی فوج کی کمزوری کی بجائے پیاڑی علاقے کے نشیب وفراز سے ناواتفیت تھی اور تا تا ری اپنی فنج کے باوجود قو قئد کی طرف برد صنابیند خہیں کریں گے ۔لیکن تا تاریوں کے سر حدعبورکرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افرا تفری پھیل گئی اورو واپنی عورتوں اوربیجوں کوساتھ لے کر ہرف ہاری کے طوفان کے باوجودادھر اُدھر بھا گئے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے اس یاس کی بہاڑیوں میں موریح بنا کرتا تاری فوج کے ہراول دیتے کوتین دن تک قو تئر ہے دُوررکھا جملہ آورتا تا ریوں کی تعدا دہیں آئے ون اضا فہ ہور ہاتھا۔ان تین ون کے معرکوں میں تیمور ملک کے جانیازوں نے جان

تو ژهملوں سے کی دفعہ تا تا ریوں کو پیچھے دھکیلالیکن ان کی کثرت کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی ۔ چو تھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف ایک ہزار جال نثار رہ گئے ، اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا رو چی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعدا دکے ساتھ پیش قدمی کررہا ہے۔
تعدا دکے ساتھ پیش قدمی کررہا ہے۔

اب ملک کی آخری جائے بناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپوتھا جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی ماہ پیشتر کرچکاتھا۔ کسی زمانے میں قوقند کے حکر ان اوراو نچ طبقے کے لوگ اس ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اُجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سبب باشندوں کو جواس کے ساتھ جینا اور مرنا قبول کر بچے تھے شتیوں کے ذریعے اس ٹاپو براتا رویا اور چند سواروں کو خوارزم کے پاس کمک تھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کرویا۔

ٹاپو کے قریب دریا کا پاٹ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی مان سے نکلے ہوئے تیرمشکل سے پہاں تک پڑج سکتے تھے۔تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کررکھا تھا۔زو چی نے بیمسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح خبیں ہو سکے گا۔ یہ ہم اپنے ایک نائب کے شر و کردی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں وے کرخود باتی فوج کے ساتھ جنوب مفرب کارُخ کیا۔

تا تاری قرب و جوار کی تمام آبا دیوں کے باشندوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح ہا تک کر لے آئے اورانھیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پچھروں سے راستہ بنانے کے کام پرلگا دیا ۔ ہزاروں بچے ، بوڑھے ،عورتیں اور مردتا تاریوں کی

نگی تلواروں کے پہرے میں پھرافھا کرلاتے اور دریا میں پھینک ویتے ۔ دریا کے کنارے سے پھروں کابیراستہ آہتہ ٹاپوی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کوفورامحسوں کیا۔اس نے چند بڑی بڑی کشیوں کے گردلگڑی ہے تخوں کے موریج بنوائے اور ان کے اندرایٹ بہترین تیرانداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تا تاریوں پر جملے شروع کرویے ۔ ان حملوں سے شروع شروع میں تا تاریوں کا بہت نقصان ہوا ۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پھر اٹھانے والے لوگ تا تاریوں کو کشتیوں پر جملے کرنے والوں کی طرف متوجہ پاکرا چا تک ان پر پھروں کی بارش شروع کردیتے ۔ اور اس کے بعد زندگی اور موت پاکرا چا تک ان پر پھروں کی بارش شروع کردیتے ۔ اور اس کے بعد زندگی اور موت کی سے بے پرواہ وکروریا میں چھلائلیں لگادیتے ۔ سی کی جان جملہ آوروں کی کشتیوں کے باعث بی جاتی اور کوئی تیر کر جزیز نے تک جا پہنچتا لیکن آکٹر وریا کی موجوں یا تا تاریوں کے تیروں کا شکار ہوجا تے۔

ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تا تا ری سنیوں کے خلاف مجیقیں استعال کرنے گئے ۔ مجین سے پھروں کی بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندھک کی ہانڈیاں پھینئے اور سنیوں کوآگ لگا دیتے ۔ تیمور ملک نے اس نے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے سنیوں پر چھیں ڈلوادیں اوران کے او پر مٹی کا بلستر کرادیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ ویکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تا تاریوں کی بے شارفوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا

علاؤالدین محمد خوارزم شاہ تا تاریوں ہے پہلی شکست کے بعداس قدر بدول

ہو چکا تھا کہاس نے تیمور ملک کے متعدد پیامات کے باوجودکوئی کمک نہ بھیجی بلکہ
اسے بیٹکم دیا کہ وہ ٹابوکی مدافعت کا خیال جھوڑ کراس سے آلے لیے الیکن تیمور کی
غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں جھوڑ نا گوارانہ کیا۔ جب راستہ ٹابو کے اس
قدر قریب بھی گیا کہ تا تاری ٹابو کے مورچوں پر بخین سے پھر اور آتش گیر مادہ
پھینک سکتے تھے تو تیمور ملک کے لیے ٹابو ضالی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔

(Y)

ا یک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کوجزیزہ خالی کرنے کی تیاری کاتھکم دیا ۔رات کے وقت آسان ہر باول چھارہے تھے۔ تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں کے بیڑے یرسوار ہوکر زیادہ دُورنہیں گئے تھے۔ کہ بارش شروع ہوگئی۔ تیمور ملک نے باولوں کے باعث رات کی بردھتی ہوئی تاریکی کواینے لیے تا سکیر غیبی سمجھا تھا لیکن بارش ہونے کے بعد جب بکل بھی جیکنے گئی تو اُسے خدشہ محسوں ہونے لگا کہا گر کنارے کی چوکیوں کے تا تاری باخبر ہو گئے تو اسے بہت بڑی تاہی کا سامنا کرنا یڑے گا۔ آ دھی رات کے بعدا ہے معلوم ہوا کہاس کاخد شہ غلط نہ تھا۔ بکل کی جبک میں اسے دونوں کناروں ہرتا تا ری سواروں کے وستے وکھائی ویے جھوڑی دور آگے جاکران کے ہمراہ پیادہ سیاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعدا و دکھائی وی۔ تیمور ملک کی کشتی براس کی فوج کے چید ہ چیدہ افسرسوار تھے ۔اس نے ان کامشورہ طلب کیاسب کی متفقہ رائے بیتھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا وی جا کیں ۔ تاریکی میں اگر تا تاریوں ہے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آ دمیوں کو پُھے ہے چھیا کرا دھر اُدھر بھاگ جانے کاموقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے سب کی رائے سُننے کے بعد کہا۔طاہراب تک خاموش ہے میں اس کی رائے بھی سُنتا جا ہتا ہوں۔

تحشتی کے کونے سے جواب ملامیر بے خیال میں جارے لیے وہ ہی راستے ہیں ۔ پہلا یہ کہ ہم کنارے بریسی جگہ یاؤں جما کرآخری دم تک لڑیں ۔جنگل ہویا میدان بیتمام علاقہ تا تاریوں سے بٹایڑا ہے اور جارے لیے بھا گئے کے راستے بہت تم ہوں گے ۔الیی صورت میں میں اگر ایک جان کے بدلے دونہیں تو ایک جان لینے کا قامَل ہوں ۔اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اُمرّے کے بعد اوھراُ وھر بھا گتے ہوئے وحمن کے تیروں کا شکارہونا ہےتو بہتریہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹھ پر کھانے کی بجائے بینے پر کھائیں۔ووسرا راستہ بیہے کہ ہرایک یا آ وہ کوں پر ایک کشتی پیچھے جھوڑ دی جائیں ۔اور جب دوسری کشتیاں آگے جا کیں تو اس کے سوار اُرّ تے جائیں اور خالی کشتی کو یانی میں دھکیلتے جائیں۔ تا تاری یقیناً باقی ہیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بیجانے کاموقع مل جائے گا۔تعاقب کرنے والوں کوغلط فنہی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم ہیڑے پر ہے بکلی کی روشنی میں تیر جلاتے رہیں گے ۔اس صورت میں طوع تحریک ہمیں ادھر اُدھر بھا گئے کا وقت مل جائے گا۔ آخری چند آ دمیوں کوشاید اپنی کشتیاں کنارے تک لگانے کاوفت ندیلے،اس لیے ضروری ہے کہوہ بہترین تیراک ہوں۔

طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیالیکن تیمور ملک نے بیخدشہ ظاہر کیا کہ فالی کشتی جب دریا میں دھکیلی جائے گوتو بیمکن نہیں وہ باتی ہیڑے کی طرح منجدھار میں چکتی رہے۔ ہیڑے کی تعدا دیرقر ارر کھنے کے لیے اسے ہیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے باتی ہیڑے کی رفتار کم کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے باتی ہیڑے کی رفتار کم کی جاسکتی ہے۔ ایکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دورر ہے اور کشتی فالی ہونے کی صورت میں بیردونوں باتیں مشکل ہیں۔

تھوڑی در کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہرکشتی پرایک رضا کاراہیا ہو جے تیرنا آتا ہواور جوسواریوں کو کنارے برأتا رکر خالی کشتی لے آئے۔

ہارش تھم چکی تھی۔ ہا دلول کی پھٹی ہوئی سیاہ چا در میں سے کہیں کہیں ستارے حجما تک رہے تھے۔ ایک گھٹے جنگل میں پہنچ کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑی دیرے بعد جب یہ کشتی اپنی سواریوں کو کنارے پر چھوڑ کر بیڑے ہے آگی اوراس میں سوار ہونے والے رضا کارنے اپنے ساتھیوں کے بی نظلے کا یقین دلایا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی۔

رات کے آخری پہر بیڑے کی کشتیوں پرصرف تمیں رضا کارسوار تھے اور باتی کناروں پر اُر چکے تھے۔ کناروں پر تعاقب کرنے والے تا تا ری سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز برستور آرہی تھی۔ تیمور ملک نے رضا کاروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چکے بعد دیگرے دریا میں کودکر کنارے پر چہنچنے کا تھم دیا اور جب تمام کشتیاں فالی ہو گئی تواس نے اپنے آخری ساتھ سے جواس کشتی میں سوارتھا کہا ۔ طاہر! اب وقت ضا کع نہ کرو۔ کشتیاں منتشر ہورہی ہیں، ان میں سے کوئی کنارے جا گئی تو تا تا ری باخبر ہوجا کیس گے۔ اب جلدی کرو۔ آگرتم تیرنا نہیں جانتے تو ایک مشتی کنارے براگلو!

طاہرنے جواب دیا۔ میں تیرنا جانتا ہول کیکن آپ؟

تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا۔ جھے ڈویتے ہوئے جہاز کے ملاح کافرض اوا کرنے دو۔ جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔

طاہر کو تذبذب کی حالت میں و کمچے کرتیمور ملک نے کہا۔ میں حکم عدولی کو اچھا

آخری چٹان ۔ حصہ اول نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

نہیں سجھتا۔جلدی کرو۔

طاہر نے جواب دیا۔ میں آپ کے تھم کی تھیل سے انکار نہیں کرتا لیکن میری ایک خواہش ہے۔

تیمور ملک نے جواب دیا ۔ میں اب سی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں ۔کبوکیا کہتے ہولیکن وفت ضائع نہ کرو ۔اب پو ٹھٹنے والی ہے۔ طاہر نے کہا آپ وعدہ کریں کہاس کے بعد اگر زندگی میں بھی مجھے آپ سے

طاہر سے کہا آپ وعدہ سریں کہا ک سے بعدا سر ریدی ہیں ہیں۔ کوئی درخواست کرنے کاموقع ملے تو آپ اسے روٹییں کریں گے۔

تیمور ملک نے جواب دیا ہم اپنے آپ کوایسے وعدے کاحق دار ثابت کر چکے ہو۔جاؤمیں ایک کی بجائے تمحاری دو درخواسیں قبول کرنے کاوعدہ کرتا ہوں۔

طاہر خدا حافظ کہہ کرآ ہستہ سے پانی میں اُتر ااور کنارے کی طرف تیرے نے لگا۔ رات بھر کی ہر دی اور ہے آرا می سے اس کاجسم شل ہور ہاتھا۔ وریا کا پانی نا قابل ہر واشت حد تک شنڈ اعتا۔ وہ جوں توں کرکے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزرر ہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے در سے گزرر ہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے در یہ وے ایک ورخت کی جڑ بکڑ کر پچھ در پانی میں چھپار ہا اور جب بیہ سوار گزر گرے تو اُس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند وستے گئے تو اُس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند وستے وکھائی و بے ۔ طاہر کا جسم بالکل مُن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو اُن کے پیچھے کہے فاصلے پر اسے پھر کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طاہر کی تو سے ہر واشت جو اب وے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکا ا،

ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہوگیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تا تاری میکے بعد دیگرے منتشراور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

رے تھے۔

طاہرنے کچھسوچ کرنیام سے تلوار نکال لی۔ جب پندرہ بیں سوارگز رگئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سُنائی دی۔وہ درختوں کی شاخوں کوادھراُ دھرہٹا تا ہواد بے یاوُں آگے بڑھا۔

سوارا پے ساتھیوں کو آوازیں دے رہاتھا اور اس کے جواب میں وہ اسے
اپنے پاس بُلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس
طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا۔اس طرف بڑھ کرایک درخت کی آڑ میں کھڑا
ہوگیا۔ایک ثانے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ
اس کی تلوار سوار کوموت کے گھا ہے اُتار پچکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گر کرز ہے
ہوئے تا تاری کی ٹو پی اور پوسٹین اُتار کر پہن کی اور گھوڑے پر سوار ہوگیا اور دریا کے
کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔

(2)

صبح کے آثارنمودار ہونے میں ابھی کچھ دریہ باقی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی حچوڑ کریانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچاتو اسے درخت کی آڑ سے آواز سُنائی دی۔ ۔۔ تیمور!

اس نے چونک کرا دھراُ دھر دیکھااور فورا تلوار نیام سے نکال کرخطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہوگیا۔

درخت کی آڑسے پھرکسی نے کہا۔گھبراؤنہیں میں ہوں طاہر!

تیمور ملک جلدی سے درخت کے قریب پہنچا۔طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی سے کہا۔گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

کھڑے ہو؟

طاہرنے اطمینان سے جواب دیا ۔ بیگھوڑا آپ کے لیے ہے۔اب جلدی کریں۔

تیمورنے جواب دیا۔ میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھینانہیں چاہتا۔

طاہرنے جواب دیا آپ نے میری دو درخواشیں قبول کرنے کاوعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے۔

تیمور ملک نے لاجواب ساہوکر کہا۔ یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں آؤ۔میرے ساتھ۔

طاہراپنے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی تین سوگز دور پہنچ کرتیمور رکااور کہنے لگا۔ کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی ؟

بإں!

معصیں یقین تھا کہ تھیں گھوڑامل جائے گااورتم مجھے پیش کروگے؟ بیمیراارادہ تھا،خدا کاشکر ہے کہ پوراہوا۔

تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑ ہے کی باگ پکڑلی اوراس پرسوار ہوکر کہا تم میرے بیچھے بیٹھ جاؤ۔

طاہرنے جواب دیااس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔

تیمور ملک نے کہا۔خدار اس قدر بھروسہ رکھنےوالے انسان کو مایوں نہیں ہونا چاہیے۔شایدتمھا ری وجہ سے میں بھی چ جاؤں ۔جلدی کرو۔تا تا ریوں کی آوازیں آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

آرہی ہیں۔شایدانھوں نے خالی کشتیاں و کھے لی ہیں۔۔

طاہر فورا تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا ۔کوئی دو کوں جنگل عبور کرنے کے بعد پیاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا ۔ طاہر نے کھوڑے کی تھکا وٹ محسوں کرکے چند بار اُر ے کی خواہش ظاہر کی لیکن تیمور ملک نے ایک نہنی ۔

سُورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھائی سے گزرتے ہوئے طاہر نے چیچے مُر کردیکھاتو تا تاری سواروں کا ایک گروہ سر پٹ آتا ہوادکھائی دیا۔

طاہرنے کہاوہ ہمارے تعاقب میں آرہے ہیں۔خداکے لیے ججھے اُتارو بیجے میں اس گھائی پراٹھیں روک سناہوں۔آپ کو چ نکلنے کامو قع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے کھوڑارو کے بغیر یو جھاوہ کتنے ہیں؟

"سات"

تو میں بھی تہبارے ساتھ اُتر تا ہوں۔

لیکن کون کہد سنا ہے کہان کے پیچھے شکر نہیں ہوگا؟

یمی وجہ ہے کہ میں شعصیں اکیلائہیں جھوڑ سَنا۔

طاہر نے کہا آپ میری دو درخواستیں بورا کرنے کا دعدہ کر چکے ہیں اورمیری دوسری درخواست ہے کہآپ مجھےا تا رویں ۔

ليكن ميں اينے ليتمهارے اس ايثار كى وجه يو چوستا موں؟

طاہر نے جواب دیا ۔خوارزم تا تاریوں کے سیاب کے سامنے آخری چٹان ہے اوراس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے ۔ میں آپ براحسان نہیں کرتا عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چا ہتا ہوں ۔خوارزم شاہ کو چند برول مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے۔آپ اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں ۔

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

تیمور ملک نے جواب دیا۔ میں صرف سپاہی ہوں ۔ تلوار سے کا ٹما جا نتا ہوں۔ قوم میں زندگی کی روح بچونکناتم جیسے لوگوں کا کام ہے ۔ تم جاؤ۔ میں کھوڑے سے اُتر کران کاراستہ روکتا ہوں۔

طاہرنے کہا! ابناوعدہ نہ بھولیے۔ جھے خدا پر بھروسہ ہے۔ہم ایک ہار پھرملیں گے ۔ طاہر میہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے پنچے اُتر گیا ۔ تیمور ملک نے گھوڑا روک لیااور کہا تیمھا رے سرکش میں کتنے تیر ہیں؟

طاہرنے جواب دیایان۔

تیمور ملک نے ابناتر کش اُ تا رکراس کی طرف بھینک دیا اور کہا۔ چھسات اس میں بھی ہوں گے۔ کاش خوارزم کی فوج میں تھارے جیسے پانچے سوسپاہی اور ہوتے؟ تیمور ملک نے گھوڑے کوسر پٹ چھوڑ دیا اور طاہر بھگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گزیباڑی کے اوپر چڑھ کرایک پھرکی آڑ میں بیٹھ گیا۔

**(A)** 

جب بہلاسوارگھائی کے موڑ پرگزر کر چندگر آگے نکل گیاتو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہموڑی دورآگے جا کر گھوڑے کی نگی پیٹھ سے گر پڑا۔ اتنی دیر میں دُوسر اسوار موڑ نکل کر طاہر کے تیر کی زدمیں آچکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشا نے پر لگالیکن تین اور سوارا یک ساتھ نمووار ہوئے ۔ طاہر نے ان میں سے ایک کوگر الیا تو باتی دو گھوڑے روک کر مُڑ نے کی کوشش کی لیکن اوپر سے یکے بعد دیگرے دو تیر آئے اور ایک تا تا ری زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے کی بناہ لے کر جان بچائی۔ اور باند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھوں کو باخر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دُوسرا تیر جڑھایا ، تا تاری گھوڑے دو کر ایک پھر کی آڑ میں بیٹر چکا تھا اور برستور بلند چڑھایا ، تا تاری گھوڑے سے ٹو دکر ایک پھر کی آڑ میں بیٹر چکا تھا اور برستور بلند

آوازے بیچھے آنے والے ساتھیوں کو پکاررہاتھا۔

طاہرا بنامور چہ چھوڑ کر پھروں کی آڑلیتا ہو پیاڑی کے اُو پر سے گھائی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا۔ نیچے کوئی تمیں چالیس گز کے فاصلے پر دوسوار کھوڑے روک کرموڑ کے دوسرے سے پکارنے والے ساتھی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔طاہر پھرکی آڑیں بیٹھ گیا۔

یہ دونوں سوارا کیک دوسرے سے تا تاری زبان میں بچھے کہنے کے بعد کھوڑوں سے اُتر پڑے اور اُٹھیں ایک جھاڑی سے باند ھنے کے بعد دونوں پیاڑی کی ایس وُھلوان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی ۔اچا تک طاہر کی آٹ سے کے بعد دو تیر نکلے وہ دونوں اُڑ ھکتے ہوئے گئی گڑینچ چلے گئے ۔طاہر پھر کی آ ڈ سے سے سر نکال کر نیچ و کھے رہا تھا اُسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا ۔اس نے جلدی سے مُڑ کر دیکھا اور اپنے جسم میں ایک کپلیا ہوئے محسوں کی ۔دائیں ہاتھ جا رہا تھا۔

طاہر جلدی سے ممان بھینک کر اُٹھا۔اس کاہاتھا بھی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچا تھا کہنا تاری نے جست لگا کر اس پر وار کرویا ۔طاہر اچا تک ایک طرف بھی کا اور نا تاری کی تلواراس کے جسم کے ساتھ مس کرتی ہوئی بچھر سے جا کلرائی ۔ تا تاری کے دوسر ہے وارسے پہلے طاہرا کی طرف کو وکرا بنی تلوار نیام سے نکال چکاتھا۔

چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک بیجھتے ہوئے ہیں جھے ہوئے چھتے ہوئے کی کوشش کی خطرناک بیجھتے ہوئے چھتے ہٹنے لگا۔اس نے چند باریاؤں جما کرلڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیش نہ گئی۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کرطا ہرکی تلواراس کے سر کی اوروہ لڑکھڑا تا ہوانیچے ایک کھڈ میں جا گرا۔

طاہرا کی لیحہ کے تو قف کے بغیر پہاڑی سے نیچے اُتر ااور جھاڑی کے ساتھ بندھے ہوئے دو گھوڑوں میں سے ایک پرسوار ہوگیا۔ جب وہ موڑ پر سے گزرر ہاتھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تا تاریوں میں سے ایک نیم ہمل ابناسر پھر کے ساتھ بی سے ایک نیم ہمل ابناسر پھر کے ساتھ بی خرباتھا۔ طاہر نے گھوڑے سے اُتر کراس کے ترکش سے تیرنکال کرا پے ترکش میں ڈال لیے اور پھرسوار ہوگیا۔

طاہر کھوڑے کوسر پٹ دوڑاتا ہوا وادیوں اور پہاڑوں سے گزررہاتھا۔ بعض دھوارگزار پہاڑوں میں اسے اپنے کھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی ۔راستے کے متعلق اسے کوئی علم ندتھا۔ پہاڑی ندیوں میں پانی کی کمی نہتی ۔لیکن وہ بھوک سے نڈھال ہورہا تھا۔ رات بھرکی سردی نے اس کے اعضاشل کردیے تھے اور اب صبح کی وصوب کے باوجو دسر دہوا کے جھو تکے نا قابل ہر داشت تھے۔راستے میں چند الیک بستمیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں ، مردوں اور بچوں کی بے سمیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں ، مردوں اور بچوں کی بے گوروگفن لائیں تا تاریوں کی بر ہریت کی شہادت وے رہی تھین

دوپہر کے وفت طاہرایک وسیع میدان میں سے گزررہاتھا۔ آسان پر ہاول چھار ہے بتھے اورسر دی ہر کخطہ زیا وہ ہورہی تھی۔ تیسر سے پہر بر ف گرنے گئی۔ طاہر کا محدور اقریبا جواب و سے چکا تھا اور گرون ڈھیلی چھوڑ کرآ ہستہ آ ہستہ چل رہا تھا۔ برف کے طوفان میں طاہر کو میہ معلوم نہ تھا کہاں کا رُخ کس طرف ہے لیکن اُس نے رُکنے کی بجائے آگے بردھنا مناسب سمجھا۔

عصر کے وقت کھوڑے نے برف پر گر کر دم تو ڑویا۔

طاہر نے بمشکل کوئی ووکوں راستہ بیدل طے کیا اور اس کی قوت برواشت جواب وینے گئی ۔برف کاطوفان بڑھتا جارہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی ۔طاہر کے دماغ پر غنو دگ می طاری ہورہی تھی ۔اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر سوجائے۔لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نینداس کی آخری نیند ثابت ہوگ ۔وہ دل مضبوط کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگالیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضا ، پھر ڈیھیلے پڑگئے ۔وہ تڈھال ساہوکر برف پر بیٹرگیا ۔لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے ۔طاہرا یک بارچھراُٹھا۔اس نے آسان کی طرف و یکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھو دُنا کی۔

''اے زمین و آسان کے مالک! میری زندگ کا کوئی مقصد ابھی تک پورانہیں ہوا۔اب مجھ میں آگے بوصنے کی ہمت نہیں ۔ میں تیری بناہ لینا چاہتا ہوں اور بجھی سے مدوما نگتا ہوں لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ بیس تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر!''

اس وُ مَا کے بعد طاہر نے محسوں کیا کہ وہ زندگ کے بوجھ سے سبکہ وش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچا تک ایک آواز نے اس کی رگوں کے منجمہ خون میں حرارت بیدا کر دی۔ یہ ایک گھوڑے کے جنہنانے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھراُ دھر ویکھا۔ کوئی بچاس قدم کے فاصلے پرایک گھوڑا کان کھڑے کرکے اس کی طرف و کھے رہا تھا۔

طاہر بھا گتا ہوا گھوڑے کے قریب پہنچا۔ کھوڑا کی دوقدم آگے بڑھ کرائ کے بیٹے سے ابنا مندرگڑنے لگا۔اس پر برف میں ائی ہوئی زین و کچھ کر طاہر نے محسوں کیا کہ یہ سی مسلمان مجاہد کارفیق کارزارہ رہ چکا ہے۔

طاہرنے زین سے برف جھا ڈکر کھوڑے پرسوار ہوگیا اوراسے اس کی مرضی پر

چھوڑ دیا ۔گھوڑاچند قدم آگے چل کر پھراپی جگہآ رُ کااورایک اُبھری ہوئی جگہ پر سُم مار نے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اُنز کر برف ادھراُ دھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔اس کی پہلی اور پیٹے میں دو تیر پیوست تھے۔طاہر نے اذا للہ و اذا الیہ راجعون کہہکراس کاجسم پھر برف میں چھپادیا اور گھوڑے کو پھی دے کر پھراس پرسوار ہوگیا۔

زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ وریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی ۔اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا ۔اس میں گوشت اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے۔

پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدرے تقویت محسوں کی گھوڑا آہستہ آہستہ این مرضی سے جارہا تھا۔طاہرنے اس کا رُخ بد لنے یااسے روکنے کی ضرورت نہ کی

## ىژىيا

شام کے وُھند کئے میں طاہر ایک ویران بہتی میں واقل ہوئے۔ اُجڑے ہوئے مکان گواہی وے رہے تھے کہ تا تاریوں کے سیاب کی کوئی لہراس بہتی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتاریہ ظاہر کررہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل تقصور توبیں۔ طاہر آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک منزل تقصور توبیں۔ طاہر آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک مناش کررہا تھا۔ اکثر مکانوں کے وروزائے کھلے تھے اوران کے سامنے برف کے ڈھیریہ ظاہر کررہا تھا۔ اکثر مکانوں کے اندر کوئی توبیں۔

ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کرطاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف دھکیلا، دروازہ کھل گیا لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی نا قابل برداشت ہر ہونے طاہر کاراستہ روک لیا۔

محوڑے نے کان کھڑے کرکے گرون ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی ۔ طاہر نے کھوڑے کو بھی وے کراس کی ہاگ ڈھیلی جھوڑ دی اور کہا۔ میرے دوست! اب میری ہمت جواب وے رہی ہے آگر تعصیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو!

جب کھوڑائیستی سے باہر نکل رہاتھا، طاہر کوآخری بار خیال آیا کہ شاید کھوڑے
کی فراست پراعماوکر ماعقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لخطہ برخطہ بڑھ رہی تھی۔
طاہر نے ایک بار کھوڑے کورو کااور بلند آواز سے پُکار نے لگا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟
اس کی آواز رات کے سُنائے میں فنا ہوگئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تر دید کردی۔ اس کا کھوڑا پہلی بار ایک بھیڑیوں کے بعد جنہنایا۔ اس کی ہنہنایہ ایے سوار سے یہ کہ درہی تھی۔ مایوں کہ تھر جھری لینے کے بعد جنہنایا۔ اس کی ہنہنایہ ایے سوار سے یہ کہ درہی تھی۔ مایوں

کیوں ہوتے ہومنزل آپکی ہے۔

طاہر نے بھر گھوڑ ہے کوائ کی مرضی پر چھوڑ دیا ۔بہتی سے تھوڑ کی دُور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہواایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اورتا رکی میں طاہر کے لیے دوقدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔

ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پیٹی کر گھوڑائر ااور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہولیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گز رکر ہنہنا تا ہوا اندر داخل ہوا۔

طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔وہ قوت ارا دی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا۔اب جواب دے چکی تھی۔جلتی ہوئی آنگیٹھی کے سامنے لیٹ کرسو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔

مکان کی ڈیوڑھی کا دروازہ کھلاتھ الیکن اندرروشنی کانام ونٹان تک نہ تھا۔ کھوڑا ڈیوڑھی میں واخل ہو کرڑک گیا۔ طاہر کھوڑے سے اُترا۔ اس کے پاؤک سن ہو چکے تھے۔ ٹاگوں میں جسم کابو جھاٹھانے کی طاقت نہتی۔ اس نے سوچا شایداس مکان میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید کھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید کھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اُجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا۔ کوئی ؟ کوئی ہے؟ اور اس کی آواز پھرکی ویواروں سے ٹکڑا ٹکڑا کروائیں آنے گئی۔ اس نے گھوڑے کو جھوڑ ویا اور دونوں ہاتھ پھیلا کرویواروں کو شولتا اور برستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیوڑھی عبور کرنے کے بعدوہ آیک شولتا اور بہستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیوڑھی عبور کرنے کے بعدوہ آیک مرے میں واغل ہوا اور اس کمرے کی ویوار کے ساتھ چاتا ہوا ووسر سے سرے تک جاتی ہوا کہ میا سے نیال آیا کہ وہ رہت ب

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

امیدوں کامحل تغییر کررہا ہے ۔اگریہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے ۔اس نے اپنے ول میں کہا۔اس وفت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچاسکتی ہے ۔لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے یاس پچھ نہ تھا۔اجا تک اس نے اپنے یاؤں کے نیچے کوئی نرم شیمحسوں کی ۔اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹولاتو یہ ایک پوشین تھی ۔اس نے فرش پر بدیژہ کر پوشین اینے گر د کیبیٹ لی او رجلد ہی بیجسوں کیااس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں اسکتی کیکن چند گھڑیاں پیشر اس نے کھوڑے کونا سکی غیبی سمجھا تا ۔اب بھی اس کاشمیر بیشلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہاںٹد تعالیٰ نے اسے تنہا حجوڑ وے گا۔اسے یقین تھا کہ خدانے اسے اپنی رحمت سے پہال تک پہنچایا ہے۔خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی وُ عَا كَيْتَكُى اور بيه مقصد يهال بينج كريورانېيں ہوتا ۔ بيه مكان اس كى آخرى منزل نہيں ۔ قدرت فظ اس کاامتحان لینا حامتی ہے۔ مایوں ہونا مومن کی شان نہیں ۔ بیرات گزر جائے گی ۔ صبح کوسورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی اور بیجھی ہوسَتا ہے کہاس مکان کے کسی گوٹ میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کراس کا انتظار کررہا ہو۔اس ذینی کشکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا ۔اس نے جلدی سے تیم کیااوراینی رہی ہی طافت کوہرؤے کارلاتے ہوئے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

نماز کی نبیت کاارادہ کر ہے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ ہوستا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تا تاریوں کے خوف سے چھپ کر جیٹے اہو! اس نے بلند آواز میں افران دی اورا کی لمحہ انظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوں ہو کرنماز کی نبیت یا ندھ لی۔

نماز میں محوہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

نمازختم کرکے دُنیا کے وقت کمرے میں اچا تک دُھندلی میں روشنی و کیھیکراس کا ول دھڑ کنے لگااس نے جلدی ہے چیچے مُڑ کرویکھا۔

**(Y)** 

ایک آٹھ سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں نگی تلوارتھی ۔ نوجوان کے چبرے میں غایت ورجہ کی جاذ ہیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترکسپا ہی معلوم ہونا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں سے انسان کا اس سے زیا وہ ولفریب چبرہ نہیں و یکھاتھا۔ وہ ایک لمجے کے لیے اس کی طرف مبہوت ساہو کر دیکھا ترہا۔ کمسن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہتے تھی۔

طاہر نے بیمحسوں کہ خدانے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے دوفرشتے بیں۔ دونوں پر بیٹانی کی حالت میں اس کی طرف کھور رہے تھے۔ طاہر نے السام علیکم کہا۔ کمسن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھا اس کے سلام کا جواب دیا۔ لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کا نوں میں گونجنا رہا۔

نوجوان نے عربی زبان میں کہا۔اگر میں غلطی نہیں کرنا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے جیران ہوکرسوال کیا۔آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان من کر۔آپ کالہج عربی تھا۔

طاہر نے کہا۔اورا گرمیں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیا وہ مختلف نہیں۔

نو جوان کے چہرے مرایک ملکی سی اُواس مسکرا ہٹ نمودار ہوئی اور اس نے

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

کہا، میری مال عرب تھی لیکن ہے الیں باتوں کا وقت نہیں ۔آپ برف کے طوفان سے گزر کرائے ہیں ۔آپنے ہمارے ساتھ چیلے!

نو جوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی ۔وہ موسیقی جو کانوں کے راستے ول کی ممہرائیوں تک اُتر جاتی ہے۔

طاہراً ٹھ کراس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگیا۔نو جوان نے دو تین قدم اُٹھانے کے بعدرُ ک کر یو چھا۔لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟

طاہرنے جواب دیا۔ مجھے یہاں سے چندکوں دُوربرف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سیاہی کا کھوڑامل گیااوراس کھوڑے نے مجھے یہاں پہنچادیا۔

نو جوان کے چہرے ہررنج وافسوس کے آثار ظاہر ہوئے اس نے کہا۔ آپ نے اچھی طرح ویکھا ہے، وہ سپاہی زخی تھایا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟

وہ زخی تھا، اگروہ آپ کا کوئی عزیر تھا تو مجھے افسوس ہے۔

نوجوان نے کہا۔وہ جاراپُرانا خادم تھا۔ میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کرسمر فند روانہ کیا تھالیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہور ہے ہیں ۔ آیئے جارے ساتھ بہ جگہ محفوظ نہیں ۔

سمن اڑکا تمع کے ہوئے آگے جل دیا۔ دو کمروں میں سے گزر کریہ لوگ ایک تھک کو تھڑی میں اخل ہوئے ۔ نوجوان نے اس کو تھڑی کے ایک کونے سے پچھر کے فرش کی ایک مل اٹھائی ۔ مل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آ دمی ہا آمانی نیچے اگر سنا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی میڑھی نیچے اُر تی تھی ۔ پہلے کمن اٹر کا اوراس کے بعد طاہراس میڑھی سے نیچے اُر کرایک نہ خانے میں واخل ہوئے۔

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

سب سے آخر میں نوجوان نے میڑھی پر پاؤں رکھ کراو پر کاشگاف اس سل سے بند کردیا۔

تہ خانے کے ایک کونے ہیں آگ جل رہی تھی۔فرش پر ایک خوب صورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف تین چار پوسینیں پڑی ہوئی تھیں۔نو جوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپکو بھوک لگ رہی ہوگی۔ہمارے پاس گوشت کے چندسو کھے کلڑوں کے سوا کچھ بیں۔

بچھ آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو بہت پچھل گیا تھا۔ اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کا خرورت نہیں یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اُتار کر سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اُتار کر آگے کے سامنے پاؤں پھیلا دیے۔ کمرہ کانی گرم تھا۔ طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گہری فیندسور ہاتھا نو جوان نے اُٹھ کراس پر پوشین ڈال دی۔ کہدی

(r)

ا یک میٹھی اور دل کش آواز سن کر طاہر نے آسکھیں کھولیں اور پر بیٹانی کی حالت میں اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟اور پھر ٹمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کرا پے سوال کا جواب انتظار کیے پغیر پولا۔ کیا ہے ہوگئ؟

نوجوان نے جواب دیا۔اب تو دو پہر ہونے والی ہے۔آپ بہت دریسوئے ہیں۔

لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔

آپاں مکان کے نہ خانے میں ہیں۔ دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک ہاتی تھا۔اس نے پچھسوینے کے بعد کہا۔ رات کے وقت

آپ سے بہت بچھ ہو چھنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے اچا تک نیند نے آ دہایا۔ اب آپ ہتا ہے ، آپ یہاں کیا کررہے ہیں؟ اوروہ آپ کا نوکر آپ کوچھوڑ کرکہاں جارہا تھا؟ میر سے خیال میں یہاں تھمرنا بہت خطرنا ک ہے۔ ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔

نو جوان نے جواب ویا۔ میں بھی آپ سے بہت بچھ یو چھنا جا ہتا تھا کیکن یہ احیماہوا کہ آپ کوفو رانبیند آگئی میرے والداس شہر کے حاکم تھے، سُلطان کی شکست کے بعد آس باس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اورلوگ اینے بال بچوں کے ساتھ ملخ ، بخاراورسمر قند کی طرف جھرت کر گئے ۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے ہر اصرار کیالیکن انھوں نے میرے چھوٹے بھائی اساعیل کی خاطر مجھےا یک قافلے کے ساتھ ملخ جانے پرمجبور کیا۔ بلخ میں میرا نا نا ایک مشہورتا جر ہے۔جارے قافلے کی تعداد دوسو کے لگ بھگ تھی جن میں زیا دوعورتیں اور بیجے تھے۔اس شہر سے کوئی ہیں کوں کے فاصلے میررات کے وقت جارے قافلے ہرتا تاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیالیکن ان کی کیجھ پیش نہ گئی ۔وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے لیعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ بکڑلی گئیں،میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اساعیل کو بیجانا تھا، وہشت کی حالت میں اس کی چینیں میرے لیے نا قابل ہر داشت تھیں۔والد نے مجھےا بینے اصطبل کا بہترین کھوڑا وے رکھا تھا۔ میں نے اساعیل کو خچر ہے اُ تارکر ا ہے چیچے بٹھالیا اور کھوڑے کوسر پٹ حچیوڑ دیا ۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث نا تاری میرا پیچهانه کر سکےلیکن مجھےایی بہنوں کی وہ جگر دوز چینیں جو میں نے نرارہوتے و**ت**ت <sup>یُ</sup>نی تھیں بہھی نہ بھولیں گی۔ ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

نو جوان بہاں تک کہہ کرؤک گیا۔اس کی ہوئی جین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہراس کی طرف بغور و کھے رہا تھا۔ کمس لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں جیٹا ہوا تھا۔اس کے مغموم چبرے پرگزشتہ وا قعات کی یا دے تکلیف وہ آثار بیدا ہورہ سے مطاہر نے بیٹے بیٹے اس کی طرف ہاتھ پھیلا و ہے۔ لڑکے نے اس کی طرف و یکھا۔ایک لیحہ تذبذ ب سے بعدا بنی جگہ سے اُٹھا اور چند سسکیال لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لیٹ گیا تھوڑی ویراس نے ہونے بھینے بھینے کر سسکیال صنبط کرنے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے ہوئے اُسے تیلی ویے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے ہوئے اُسے تیلی و بے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے ہوئے اُسے تیلی و بے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے ہوئے اُسے تیلی و بے کی کوشش کی کو بھوٹ بھوٹ کروونے لگا۔

طاہر نے کہا۔ڈرونہیں ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جا کیں گے۔ لڑکے نے کہا لیکن راستے میں تا تا ری ہوں گے ۔وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں ۔ نہیں نہیں ۔مصیر کسی نے غلط بتایا ہے۔

نو جوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا ۔اساعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا۔ آج خداجائے اسے کیا ہو گیا ہے۔

طاہر نے نو جوان کے کی طرف غور سے دیکھااور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسامیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں ۔

نو جوان کے چہرے برا جا تک زردی چھا گئی اوراس نے آتکھیں جُھ کا لیں۔ طاہر نے کہا، گھبرا یئے نہیں ۔آپ کی عزت اور حفاظت میر افرض ہے ۔آپ نے اپنی سرگزشت ابھی ختم نہیں کی۔

جب الڑی نے دوبارہ طاہر کی طرف ویکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔اس نے آستین سے آنسو بو نچھتے ہوئے کہا۔کاش! اس ہے کسی اور ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

مالوس کے زمانے میں قدرت جاری قوم کی بیٹیوں کومر د بنا دیتی ۔ تا تاریوں سے چکے كرہم پھر گھرواپس پہنچ گئے۔تيسرے دن ابا جان كوبياطلاع ملى كه تا تارى سيابيوں کے وستے شہر برحملہ کرنے والے ہیں ۔ابا جان کے پاس صرف جا رسوسیا ہی تھے، بعض افسروں نے انھیں مشورہ دیا کہاس مخضر فوج کے ساتھ تا ربوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے ۔لیکن وہ بہت غیور تھے ۔انھوں نے شہر جھوڑنا گوارا نہ کیا ۔ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت میمعلوم ہو چکا تھا کہاس شہر کا رخ کرنے والے تا تاریوں کی تعدا دزیا دہ نہیں اور انھیں یقین تھا کہوہ چند دن تک انھیں شپر سے دورر کھیکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یاسمر قند ہے کمک ضرور بہنچ جائے گی لیکن قو قند کے متعلق جوافوا ہیں مشہور ہور ہی خمیں ۔انھوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بدول کر دیا لیعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کوکوئی کمک نہیں بھیجی پھر آپ کیسے مدو کی تو قع ر کھتے ہیں؟ اما جان کا آخری جواب بیقا کہ میں اپنا فرض یورا کروں گا۔شام کے وفت انھوں نے فوج کو تھم دیا کہوہ علی اصبح شہر سے یا ہرنگل کرتا تاریوں کا مقابلہ کرے کیکن صبح تک قریبا دوسوسیاہی شہر حجوز کر بھاگ گئے ۔ پیہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں ہے بھی اکثر نے بھا گنے والوں کاساتھ دیا۔

صبح کے وقت رُخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہ فانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو جارے ساتھ چھوڑ دیا ۔ علی جارا پُرانا ملازم تھا۔
ابا جان نے جارے لیے چندون کی خوراک اس تہ فانے میں جمع کردی اور ہمیں بتایا کہ اگر انھیں فکست بھی ہوتو ہم اس تہ فانے سے بھا گئے کی کوشش نہ کریں کیونکہ تا تاری کسی کو بھا گئے کا موقع نہیں دیا کرتے ۔ انھیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔

....... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی

علی کے سوایاتی نوکروں میں سے کسی کو جارے اس تہ خانے میں روپوش ہونے کاعلم ندتھا۔ دودن تک ہم اس تہ خانے میں چھے رہے محل کے رہے سب خادم بھی بھاگے گئے علی ہمیں یا ہر کے حالات سے باخبر بھاگ گئے علی ہمیں یا ہر کے حالات سے باخبرر کھتا۔ تیسری شام ابا جان کا کھوڑا خالی واپس آیا اوراسی رات تا تا ربول نےشچر میں داخل ہوکررہی ہی آبا دی کوموت کے گھا ہے اُ تا رویا۔ ووون تا تاری اسمحل کواینامرکز بنا کرآس باس کی بستیوں میں آو ہے مارکر تے رہے اور ہم علی کے ساتھاس جگہ چھے رہے ۔ یہ دودن جارے لیے برسوں سے زیا دہ طویل تھے۔تیسرے دن انھوں نے بیشپر خالی کر دیا محل میں مکمل سکوت تھا کیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔رات کے وقت علی سُر نگ کے راستے باہر لکا اور اس نے واپس آ کرہمیں تسلی وی۔ چنانچہ ہم نے نا قابلِ ہر واشت سر وی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی ۔ شبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے بھریا ہر نکلا اور اس نے واپس آ کراطلاع دی کہ جارے اصطبل کا ایک تھوڑ ایا ہر چر رہا تھااوروہ اسے پکڑ کراصطبل میں باندھ آیا ہے۔اس کے بعد حارون تک ہم بیونیا کیں کرتے رہے کہ سلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آنکلے ۔ برسوں رات ہم نے بیہ فیصلہ کیا کہلی الصیاح اس مقام کوخیر با د کہدکر بلخ کی طرف روانہ ہوجائیں ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوک سے مدومل جائے کیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمر قند کے گورنر کے نام بیدرخواست لکھی کہمیں یہاں سے نکال کر ملیخ پہنچانے کے لیے فوج کاایک دستہ بھیجا جائے علی میری درخواست لے کرکل روانہ ہوا۔اب وہ کھوڑا جس یر آپ ہوئے ہیں، میں و کھے آئی ہوں ،علی اس پرسوار ہوکر گیا تھا۔میرے خیال میں و و سی تا تاری سفا کی کاشکار ہوا ہے۔ ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

اب شاید خدانے آپ ہماری مدو کے لیے بھیجائے۔آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اورا ختنام پرلڑک سے کہا، میں ذرابا ہرجا کر موسم کا حال و بکھنا جا ہتا ہوں۔

محل میں تا تاریوں کی آمد کا ہروفت خطرہ ہے۔ اس لیے باہر جانے کامحفوظ راستہ بیسرنگ ہے۔ یہ جانے کامحفوظ راستہ بیسرنگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لڑک نے تہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو تھمانا شروع کیا۔ معمولی کھڑ کھڑ اہٹ کے ساتھا لیکسل آہتہ آہتہ آہتہ ایک طرف کھیک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزرشگاف بیدا ہوگیا۔

(r)

تہ فانے کی وُھندلی می روشی کے مقابلے میں ہرنگ بہت تا ریک تھی۔ لڑکی اوراس کا بھائی سی جھجک کے بغیر آگے جارہے تھے لیکن طاہر جھجک جھجک کرقدم اُٹھا رہا تھا۔ کہیں کہیں ہرنگ کے دونوں جانب زمین کھودکر کشا دہ کمرے بنائے گئے تھے ۔ طاہر کوئی بچاس گز چلنے کے بعد اصل راستہ جھوڑ کرا یک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اوراس کا بھائی کچھؤورنکل گئے ۔ طاہر پر بیٹانی کی عالت میں کمرے کی دیوار یں ٹول رہا تھا کہائی کچھؤورنگل گئے ۔ طاہر پر بیٹانی کی عالت میں کمرے کی دیوار یں ٹول رہا تھا کہائی گئے اوراس کا بھائی کچھؤورنگل گئے ۔ طاہر پر بیٹانی کی عالت میں کمرے کی دیوار یں ٹول رہا تھا کہائی کی آواز آئی آپ کہاں ہیں؟

طاہرنے جواب ویا۔ مجھے راستہ ہیں ملتا۔

لڑکی نے میک کراپنے بھائی سے کہا۔اساعیل!ان کاہاتھ بکڑلو۔ اساعیل نے طاہر کاہاتھ بکڑتے ہوئے ۔میرے ساتھ آپنے میں تاریکی میں

و کیھنے کا نیا دی ہو چکا ہوں \_

طاہر نے کہا۔ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے۔ لڑک نے جواب دیا۔ہاں!لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی! ...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

ایک جگہ بینچ کرلڑ کی رُک گئی اور اس نے کہا اب ذراسنجل کرچلیں۔آگے چشمہ ہے۔اساعیل تم میراماتھ بکڑلو۔

متنوں ایک دوسرے کاہاتھ بکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے گئی۔
وائیں ہاتھ مُڑنے نے کے بعد دو تین قدم چل کرلڑ کی پھرڈک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی
۔ طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک جھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان
سے پانی کی دھار پھوٹ کرائی تالاب میں گررہی تھی اور تالاب کافالتو پانی ئرنگ
کے راستے نکل رہا تھا۔ پانچ چھ قدم آگے یہ سرنگ ختم ہوجاتی تھی اور یہ آخری حصہ
بہت تنگ تھا۔

یانی کی گہرائی ایک مالشت ہے بھی تم تھی لڑک کی تقلید میں اساعیل اور طاہر أبھرے ہوئے پتھروں پریاؤں رکھ کرآ ہتہ آہتہ چلتے ہوئے سرنگ ہے باہر نکلے ان کے سامنے درختوں ہے ڈھکی ہوئی ممبری اور ننگ وا دی تھی ۔ برف ہاری تھم پکی تھی کیکن مطلع ابر آلودتھا۔ درخت ، پھر اورز مین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہو نی تھی ۔ سرنگ ہے نکاتا ہوا یانی ایک جھوٹی سی ندی بنا تا اور سنگ ریزوں سے نکڑا کر ا یک دل کش نفیہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وا دی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جاملتا تھا ۔ طاہر تھوڑی دریر کے لیے ایک دکش منظر میں کھوگیا ۔اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف و یکھا جھوڑی وہر کے لیے نا وانستہ طور ہر اس کی نگا ہیں لڑک کے چہرے ہر مرکوز ہو گئیں ۔وہ حسین تھی مثبنم میں دُیطلے ہوئے پھول سے زیا دہ حسین ،مصور فطرت نے برف کاحسین مجسمہ بنا کراس میں گلانی رنگ بھرویا تھا۔حزن وملال نے اس کاچپر ہاول کے ملکے سے نقاب میں جھیے ہوئے جا ند سے زیادہ دکش بناویا تھا۔ لڑکی منہ پھیرکر بے تو جہی ہے اپنے بھائی کی طرف و تکھنے لگی اور طاہر کے مُنہ سے

بساخة بيالفاظ نكل گئے تمھارانام كياہے؟

ٹریا۔اس نے جواب دیااور پریشان می ہوکر طاہر کی طرف دیکھنے گئی۔اس کی نگاہیں بیہ کہہ رہی تھیں ۔ دیکھو! میں تمھاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور ہاپ کی بیٹی ہوں!

طاہرنے اپنے جسم میں ایک کپلی کی محسوں کی اور مُنہ پھیرلیا۔ پچھ دیر سر جُھ کا کر سوچنے کے بعد وہ بولا۔ بچھ دیرسر جُھ کا کر سوچنے کے بعد وہ بولا۔ بچھے بہت جلد بغدا دپہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلخ پہنچا دوں گا۔ ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔اس وا دی سے باہر نکلنے کاراستہ کون ساہے؟

لڑ کی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبورکرنے کے بعد!

طاہر نے کہا۔اگر سُورج نگل آیا تو ہم کل روانہ ہوجا کیں گے۔ لڑکی نے آسان کی طرف دیکھا اور کہا۔ابھی شاید اور برف پڑے۔ طاہر نے کہا۔آپ تھوڑی دریہ یہاں ٹھہریں میں اوپر جاکر دیکھآؤں شاید؟ شاید کیا؟لڑکی نے پوچھا ٹیاید کیا؟لڑکی نے پوچھا پچھڑییں

آپ کا خیال ہو گا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آجائے ۔ میں بھی صبح و شام یہی خواہش لے کراس پہاڑی پر جایا کرتی تھی۔

طاہرنے کہ آپ کا تہ خانہ تو کافی محفوظ ہے لیکن کیا بہتی کے لوگوں میں کسی کو بھی بیتہ نہ تھا؟

ٹریانے جواب دیا نہیں اس وا دی کے گر دہمیشہ پہرہ رکھا جاتا تھا۔ابا جان

...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

نے جب بیات خانداورسر تک وکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی۔

بہت اچھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ طاہر یہ کہہ کربرف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا۔ نہیں نہیں ، گھہر ہے ، اس سرنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نثان نہ چھوڑ ہے ، آپ ندی میں سے گز رکرجائے۔

طاہر ریا کی ہدایت پڑ مل کرتے ہوئے پانی میں چلتا ہوا ہوئی ندی تک پہنچا اور بوٹ سے بڑے برنے برنے کے بعد پیاڑی ہر چڑھنے لگا۔
بوے بوٹ بوٹی پر پہنچ کر اُس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے برف کی سفید
چاور پر کوئی متحرک شے نظر ندائی ۔ جب وہ نیچا از کراپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا
تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی ۔ طاہر بھوک کی شدت محسوس کررہا تھے۔

دوبارہ نہ خانے میں وکنچنے کے بعد ثریانے گوشت کے چند کھڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک طشتری میں ڈال کرطا ہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھوک تو ضرور ہوگ ۔ آپ نے رات کے وقت بھی پچھے نہ کھایا تھا۔

طاہر نے جواب دیا۔ شام کو بچھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کافی کھانا مل گیا تھا۔ بچھے کھوڑ نے کی فکر ہے۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ میں علی اصبح اوپر جاکرا سے اصطبل میں چھوڑ آئی تھی۔ وہاں سُو کھی گھاس کافی ہے۔ یہ کہہ کرٹر یا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی ۔اساعیل! تم ان کے ساتھ بیٹوکر کھاؤ۔

اساعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایالیکن پھر تھینچ لیااورٹریا کی طرف دیکھنے ہوئے کہا۔لیکن آپ؟ ٹریانے کہا۔آپ میری فکرنہ تیجیے۔ میں بہت سوہرے کھالیا کرتی ہوں۔

اساعیل آج ذرا در سے اُٹھا تھااس کیے بیابھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالہ مُنہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا۔اساعیل کھاؤ۔ لیکن اساعیل مضطرب ہوکرا بنی بہن کی طرف دیکھے رہاتھا۔ شان نہیں ہوئے مدیکے لؤس سے مصاب میں اثر تھیں۔ میں میں ک

ٹریانے ذرا آگے بڑھ کرلڑکے کے سریر پیارسے ہاتھ پھیرے ہوئے کہا۔ اساعیل! کھاتے کیوں نہیں؟

سمسن بیچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اوروہ کیکیاتے ہوئے ہونتوں کو جھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کرٹریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔اس نے بچکیاں لیتے ہوئے کہا۔

طاہر نے محسوں کیا کہ کوئی تلخ شے اس کے حلق سے اُتر گئی ہے۔اس نے طشتری اُٹھا کرڑیا کے سامنے رکھوی اور کہا۔ میں ابنا حصہ کھا چکا ہوں۔

ٹریانے کہانہیں نہیں۔آپ بھو کے ہیں۔

طاہر نے کہا۔ا کی عرب مال کی بیٹی سے مجھے یہی تو تع تھی کیکن میں اب آپ کامہمان نہیں محافظ ہوں ، مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑ اکھایا ہو۔

طاہر نے اُٹھ کر مان سنجال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ یہ
کھالیں ۔ میں انثا ءاللہ جلد واپس آجاؤں گا۔ اگر سبتی میں کوئی شے نہ لی تو شاید باہر
سے کوئی شکار مل جائے۔

ٹریانے کہا۔ بہتی میں انسانی لاشوں کے سواتا تاری سب بچھ چیٹ کر گئے ہیں اوراس موسم میں شاید شکار بھی نہ لیے۔

طاہر نے کہا۔ مجھے یفین ہے کہ خدائے ہمیں محموکوں مرنے کے لیے یہاں

اکٹھانہیں کیا ۔ میں انثاءاللہ خالی نہیں آؤں گا ۔ آپ شام کی فکر کیے بغیریہ کھانا کھالیں۔

ٹریانے کہا۔اگر آپ کوخدا کی رحمت پراس قدر بھروسہ ہےنؤ کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔

طاہر نے جُھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔بس! میں نے اپنا حصہ لےلیا ہے۔

لڑی نے کہا۔ میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔

نہیں۔ میں نے راستہ و مکھ لیا ہے۔ سے کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا

طاہر کے جانے کے بعد ٹریانے کہا۔ اساعیل! اب کھالو۔ کمن لڑکے نے جواب دیاتے کھارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ ٹریانے طشتری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کرعلیحدہ رکھ دیا اور کہا۔ بیان کا حصہ۔ جب وہ آئیں گے انھیں بہت بھوک ہوگی اور بیمیرا اور تمھارا حصہ ہے۔

(a)

دوپہر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور سُورج کی روشنی میں ہرف کی چک آٹھوں کو خیرہ کررہی تھی ۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم قدر سے خوش گوار تبدیلی ہورہی تھی ۔ ثریا اور اساعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کررہے تھے ۔ ہرف بیصلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ تگی ہورہی تھیں ۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا یائی آہستہ آہستہ تا ہستہ آہستہ تا ہستہ تا ہورہا تھا۔

اساعیل نے کہا۔ آیا وہ ابھی تک نہیں آئے ۔الیی دھوپ میں شکار ضرورمل جاتا ہے۔

ٹریانے جواب دیا ۔خُد اسے دعا کرو۔

وہ بہت اچھے آ دی ہیں۔اگر اہا جان ہوتے نو انھیں اپنی فوج کا سالار بنالیتے لیکن آیا اگر انھیں شکار کی بجائے تا تا ری مل گئے تو ؟

خداان کی مد دکرے گا۔

اگر ہمیں یہاں کسی تا تاری نے دیکھ لیا تو؟

یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

اگر انھیں تا تاریوں نے پکڑلیا اور انھوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تا تاریوں کو ہمارا پیۃ دے دیاتو؟

چُپ رہو۔اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اگر پھر برف باری شروع نہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔ انشاءاللہ!

اساعیل خاموش ہوگیالیکن تھوڑی دیر بعدوہ چلانے لگا۔وہ آگئے!! آیا! آیا!! اُدھر دیکھووہ پہاڑی دُنبہلارہے ہیں۔دیکھوآیا۔دیکھووہ کتنابڑا ہے۔وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کرچل رہے ہیں۔آگ بجھتونہیں گئی ہوگی؟

ٹریانے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا۔ طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دنبہاٹھائے ندی عبور کررہاتھا۔

اساعیل نے پھر کہا۔ آیا! آگ نو نہیں بچھ گئی ہوگی، مجھے بہت بھوک لگ رہی

...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

ار یانے کہا۔ تم تو کہتے تھے کہتم بالکل سیر ہو گئے ہو؟

میں بیرنہ کہتا تو آپ ابنا حصہ بھی نہ کھا تیں ۔لیکن اب تو خدانے وُنبہ بھیج دیا ہے۔آیا یہ بہت اچھے آدمی ہیں ۔

طاہر نے سرنگ کے قریب پینچ کران کی طرف و کیھتے ہوئے کہا آپ جلدی اندرچلیں ۔ مجھے ڈرے کہ آس پاس تا تاریوں کا کوئی گروہ ندہو۔ بیدوُ نہ میرے تیر کا نشا ند بنتے سے پہلے زخمی تھا۔

تھوڑی دہر بعد جب نہ خانے میں تریا دینے کا گوشت بھون رہی تھی ،اساعیل طاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹر کر ہا رہا رہے قر اری کے ساتھ یہ کہدر ہاتھا۔آیا! اب یک گیا ہوگا۔

جواب میں ثریا کی آواز سُنائی ویتی۔ یہ آواز جوموسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں
کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، دل کش اور دل فریب تھی۔ وہ آگ کی دھیمی روشنی
کے سامنے اس کا خوب صورت چہرہ ویکھتا اور ایک لمجے کے لیے اس کے دل کا
اضطراب لطیف دھڑ کنوں میں تبدیل ہوجا تا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آجاتی، وہ
دنیا جس میں آئیسیں کھولنے کے بعد ہرانسان گوشہ عافیت تلاش کرتا ہے۔ اپنے
سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکرا ہمنے میں اسے زندگی کے طوفا نوں
سے نیاہ ملتی ہے۔

صبح کی ٹم میں لیٹے ہوئے سُورج کی وُھندلی شعاعوں کی طرح ٹم کے
ہا دلوں نے ٹریا کے چہرے کو زیا وہ دلفریب بنا دیا تھا۔ حیا کے ہزاروں پر دوں میں
چپھی ہوئی ملول نگا ہیں طاہر کو جو بہلا اور آخری پیغام دے چکی تھیں، وہ بیتھا کہ ہم
ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے طاہر محسوں کررہا
تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی ہی تصویراس کے دل میں پہلے بھی موجود
تھی ۔الیہی آواز وہ پہلے بھی سُن جاتھا۔

طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کی کی رفاقت کی اصلیاج محسوں کرتا ہے جہاں کسی دوشیزہ کی مسکرا ہے اسے واپس ولانا اس کے لیے کا نتات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کی بجائے کا نتوں کو مسلنے میں زندگ کی صحیح لذت محسوں کرتے ہیں ۔ جنمیں رباب کی تا نوں سے زیادہ تلواروں کی جھنکار زیادہ ول کش محسوس ہوتی ہے، جواپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے مربا سعاوت بھینے ہیں اور کسی ایک پھول کو اپنی مرباسعاوت بھینے ہیں اور کسی ایک پھول کو اپنی مرباسعاوت سے میزاروں بودوں کو کہا ہے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا ہے کہا ہے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا ہے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کہا کہا گھوں کے لیے سامانی مسلمان ہوتا ہے۔

سیراب کرتے ہیں ہڑیا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں اڑکیوں کی ہے کئی کے تقدور
نے طاہر کے جسم میں ایک کیکیا ہے ہے ہیں پیدا کر دی۔اسے قوم کی ان ہزاروں ہے کس
بہنوں اور ماؤں کی جگر دوز چینیں سنائی ویئے لگیں جن کے دامن عصمت کی طرف
وحشی تا تا ریوں کے ہاتھ ہڑھ رہے تھے۔جو پھٹی پھٹی نگا ہوں سے آسمان کی طرف
د کھے کر کہدرہی تھیں۔ہاری عصمت کے رکھوالے کہاں گئے؟ ہمارے غیور بیٹوں اور
بہا در بھائیوں کو کیا ہوگیا؟

طاہرنے چونک کرکہا۔ہم کل پیچیلے پہریہاں سے روانہ ہوجا کیں گے! ثریا تھوڑی در کے لیے سوچ میں پڑگئی اور طاہر نے پھر کہا۔ہمیں صرف دوتین منازل میں خطرہ ہے،اس کے شاید کسی چوکی سے مدول جائے۔

ٹریائے کہا۔ جھے صرف اساعیل کا خیال ہے۔ جارے پاس صرف ایک کھوڑا تھا اور وہ بھی مرچکا ہے۔

مرچکاہے؟ آپ نے کب دیکھا؟

جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، میں وہاں دوبارہ گئی تھے۔ مجھے وہ صبح کے وفت بھی بیار معلوم ہوتا تھا۔

طاہر گہری سوچ میں ہڑ گیا تھوڑی ور بعد اساعیل نے کہا۔ آپ میری وجہ سے ہریشان نہ ہوں میں بیدل چل سَنا ہوں۔

ٹریانے کہا۔آپ کو بیامیر ٹہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟

طاہر نے جواب دیا ، جوافواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پینی سکیس مجھےان سے کوئی تو تع نہیں لیکن مصیبت انسان کوقد رت کے ججز ات کا طلب گار بنا دیتی ہے

۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوں ہوں کیکن قدرت کی مدد سے مایوں نہیں۔اگر ہم
پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے ۔ راسے میں
سی زخمی سیا ہی کا گھوڑا مل جانا بعیداز قیاس نہیں ۔اس کے علاوہ میر ااندازہ ہے کہ
تا تا ریوں کا رُخ شال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم
انشاء اللہ کل پچھلے پہریہاں سے روانہ ہوجائیں گے۔

(Y)

شام کے وقت طاہر نے جب نماز کے بعد دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے تو اسے اور محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ٹریا نے فورااٹھ کرسکگی ہوئی آگ کو پیتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دُعاختم کر کے ٹریا کی طرف متوجہ ہوااوروہ خوف زدہ صورت بنائے د بی زبان میں لوی۔ یہ شاید تا تاری ہیں لیکن گھوڑے یا پچ چھے سے زیادہ نہیں۔

طاہر نے آہستہ سے کہا۔ ہوسکتا ہے کہان کے بیچھے کوئی فوج آرہی ہو۔ اساعیل نے مغموم لہجے میں کہا۔اب ہم شاید بلخ نہ جاسکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں انشا ءاللہ ہم ضرور جا کیں گے۔ کب؟

> شاید آج ہی روانہ ہوجا ئیں ٹریانے چونک کریو چھا۔ آج؟

ہاں۔آپاس گوشت میں سے دوتین دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں۔ ''لیکن ہر فانی راستے میں رات کے وقت پیدل؟''

آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے کیے

## گھوڑ نے ہیں جیجے؟

ثریانے کہا۔ان کے گھوڑے چھینا ذرامشکل ہے!

طاہرنے جواب دیا۔جو کام ضروری ہواس کے متعلق یہ ہیں سوچا جاتا کہ بیہ مشکل ہے یا آسان ۔

تھوڑی دیر بعد اُوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے گئی ۔اورٹریا بولی ۔وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے تو ڈرہے ہیں اور گھوڑوں کو اصطبل میں باندھ آئے ہیں ۔ میں سٹرھی پر چڑھتی ہوں ۔ان کی آوازیں سُن کرمیں ان کی تعدا دکے متعلق سے اندازہ لگاسکوں گی۔

کیکن اوپر پھرکوا بھی نہ ہلانا ۔ ثناید کوئی اوپر والے کمرے میں موجو دہو۔ نہیں آپ بے فکر رہیں ۔ ثریا ہے کہہ کرسٹرھی پر چڑھی اورسل کے قریب کان لگا کراوپر ہے آنے والی آوازیں سُننے گئی ۔

تھوڑی در بعدوہ نیچ اُتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کے بغیر ہولی۔وہ چھیا سات سے زیادہ نہیں۔وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں۔مکن ہے کہ تے تک ان کے اور ساتھی بھی آ جا ئیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ کی لیکن تیمور ملک کا نام باربارسُن کرمیرا یہی اندازہ ہے۔وہ اس وفت او پروالے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہیں۔

...... آخری چٹان ....حصہ اول ... نسیم حجازی .....

## سیابی کی بیٹی

تہ خانے کی تاریکی میں ہر لحظہ اضافہ ہور ماتھا۔ تا تاری اپنی زبان میں کوئی راگ گارے تھے ۔طاہرعثنا کی نماز اوا کرنے کے بعد ویر تک جیٹیا رہا ۔ جب تا تا ریوں کا راگ ختم ہواتو وہ ٹریا اوراساعیل کو تیارر بینے کامشورہ دے کرسٹرھی ہر چڑھااور حصت کے قریب کان لگا کر سُننے لگا ۔ایک تا تاری با تیں کررہا تھااور ہاتی غاموش تھے ۔تا تاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا ۔اور و وصرف یہ اندازہ لگاسکا کہ بولے والااپنے ساتھیوں کوکوئی کہانی سنارہا ہے۔طاہرنے آہتہ سے سل کھے کا کرا کیے طرف کردی اور سوراخ میں سے سراویر نکال کر بیجسوں کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی جیس یا ہر نکل آیا۔ پھر کی سل اس طرح شکاف برر کھوی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھا یک دروازے پر لگے۔اس نے آہتہ ہے دروازے کو ہاہر دھکیلالیکن دروازے کی جڑ جڑا ہٹ نے اسے یر بیثان کر دبیا اوروہ اسے جلدی سے بند کر کے دبیار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوگیا۔ بند ہوتے وفت دروازے کی چڑچڑ اہے گی آوازنسیتا زیا دہ تھی۔

کہانی سنانے تا تا ری اچا تک خاموش ہوگیا۔ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کی ساتھی سے پچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی عالت میں بر بردانے لگا۔ بیدو آوی جن میں ساتھی سے پچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی عالت میں برد بردانے لگا۔ بیدو آوی جن میں سے ایک طاہر کے انداز سے کے مطابق واستان گوتھا، پچھ ویرایک ووسر سے بحث کرتے رہے۔ ورمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے وافل ہونے کی آہٹ سُنائی وی۔وہ بستور بُوبردار ہاتھا۔طاہر نے فورا بیاندازہ لگایا کہان ووکے علاوہ ہاتی سبتا تاری ہوگئے ہیں۔

تا تاری نے ورمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا

وروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھا ہی لیے دوسرے کی بلکی کی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی ۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر ہے جس وحرکت کھڑا رہا ۔ تا تاری بے پروائی سے طاہر کے کمرے میں واغل ہوا۔وہ ایک لحظہ کے لیے ادھراُ دھر و کیھنے کے بعد آئکھیں ملنے اور ایٹے ساتھی کوگالی وینے کے بعد واپس جارہا تھا کہ طاہر نے آئن کی باتھائی کی آہ بھی نہ نکل ہاتھائی کی آہ بھی نہ نکل ہاتھائی کی آہ بھی نہ نکل سکے ۔ آئ کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کرز مین پر لٹا دیا۔

تیسرے کمرے سے داستان گوئی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھے۔طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کرزورز ورسے خرائے لینے لگا۔

واستان گویہ بچھ کر کہاس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کرسوگیا ہے۔ ہنستا ہواا ٹھااور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچالیکن پیشتر اس کے کہوہ کمرے تک پہنچالیکن پیشتر اس کے کہوہ کمرے کا جائزہ لے سنتا۔ طاہر کی تلواراس کے بیٹنے کے آریارہو پکی تھی۔وہ لڑکھڑا کرفرش برگرا۔اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چنخ نکل گئی۔

تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچا تک اس چیخ سے بیدار ہوکر بیک وقت
ایک دوسرے کو سیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ طاہرا کی لیحہ کے تو قف کے
بغیر بھا گیا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔
وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تا تا ری اٹھ کراپنی تلواریں سنجال رہے تھے
کہ طاہر کی تلواران پر صاعقہ بن کر کوندی اور ان میں سے دوہ کل ہوکر فرش پر لوٹے
گئے۔ اتنی دیر میں باقی تین تا تا ری سنجل کی تھے۔

طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے تکرائی۔ تا تاریوں نے اسے ایک خطر ناک مد مقابل تیجھتے ہوئے منتشر ہوکراڑنے کی کوشش کی ۔لیکن طاہر نے اٹھیں ایک کونے سے ادھر اُدھر بٹنے کاموقع نہ ویا ۔چند لمحات گزر جانے کے بعدان میں سے ایک زخمی ہوکر رہ پ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہاکا ساز خم آچکا تھا۔ کیاں اپنے سامنے ایک کونے میں صرف وو آدمی پاکروہ پر جوش حملہ کرنے کی بجائے قدرے اطمینان سے لڑر ہا تھا۔

**(Y)** 

اچا تک طاہر کواپنے عقب سے ایک چیخ سُنائی دی۔ وہ جلدی سے پینتر ابدل کرایک طرف ہٹا۔ اس کے ہا کیں ہاتھ از یا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اوراس کے سامنے ایک اورتا تاری جے طاہر نے ابھی تک نہیں و یکھا تھا۔ زخمی ہوکر از سپر ہاتھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہوکر اس کے لیے دو محاذبن جی تھے۔ اثر یا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی لیکن طاہر نے چا کھڑی ہوئی ایک طاہر نے چا کھڑی ہوئی ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی لیکن طاہر نے چا کھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی طاہر نے چا کہ کر ہا۔ اُریا اِتم ایک طرف ہے جا وہ میرے پیچھے۔

طاہرنے پہلی ہاراس کا نام لیا تھا اور اسے آپ کی بجائے تم کہ کر مخاطب کیا تھا اور میژیا کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔اس نے کہا۔آپ میری فکر نہ کریں۔ میں نے بھی ایک عرب مال کا دو وہ پیاہے۔

لىكن اساعيل اكىلا\_\_\_\_؟

وہ بھی میراہی بھائی ہے۔

اب طاہراورٹر یا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بٹانہ کھڑے تھے اور وہ تا تاری بھرایک کونے میں سٹ رہے تھے ۔اجا تک طاہر نے پینتر ابدلا اوراس کی تلوار بکل آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

کی سی تیزی کے ساتھ ثریا کے مدِ مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لیمجے میں ثریا کی تلواراس کے بیپنے کے آریار ہو چکی تھی۔

اب طاہر کے سامنے صرف ایک تا تا ری تھااورٹر یا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے ڈٹمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کررہی تھی۔

تا تاری اب زندگی اورموت سے بے نیار ہوکر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔اچا تک طاہر کے ہونؤں پر ایک تبہم طاہر ہوا۔ایک مجاہد کا تبہم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب ترین قبقہہ بن کر گونجنا ہے۔اس کی تلوار تا تاری کے سر پر چیکی گری اور سینے تک پہنچ گئی۔

شریا کے ہونئوں پرایک مسکرا ہے کھیل رہی تھی۔ وہ مسکرا ہے جو قرون اولی میں وُختر ان اسلام کاغازیانِ اسلام کے لیے سب سے بڑاانعام ہوا کرتی تھی۔
طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گردو پیش کوفراموش کرکے اس حسین زمانے کا تصور کررہا تھا۔ جب ایک سیدھی سادھی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزر ہے ہوئے ویکھ کریہ گایا کرتی تھی۔

قوم کے غیور بیٹو!تمھارے کھوڑوں سے اُڑنے والی گرد جھے کہکٹال سے زیادہ عزیز ہے۔

تمحارے غبار میں الے ہوئے چبرے میری نگاہ میں جاند۔۔۔۔ حسین ہیں

طاہر کی آستین پرخون کا نشان و کھے کرٹر یا جلدی سے ابنارہ مال نکال کر ہولی۔ آپ کوزخم آگیا ہے۔لایئے میں بٹی ہاندھ دوں۔

یہ معمولی خراش ہے ۔طاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کراہنا ہا زوآگے

کرویا بڑیانے اس کے زخم پررومال ہاندھتے ہوئے کہا میر ااندازہ چھسات کا تھا۔ ۔ یہ آٹھوال شاید اصطبل میں پہرہ ویتا ہوا آیا تھا اور آپ پرعقب سے حملہ کررہا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتیں تو میرے لیے اس کا واریقینا خطرناک ہوتا۔

خداکے لیے یوں نہ کہیے۔ میں صرف اپنی و کالت کرنا جا ہتی تھی ۔ میں وہاں نہ تھہر سکی ۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ویکھا کہ وہ و بے پاؤں پیچھے ہے آ کرآپ پر حملہ کررہا ہے اورمیری چیخ نکل گئی ۔ میں بہت نا وم ہوں۔

مریا! جب تک عالم اسلام میں تمھارے جیسی اڑکیاں بیدا ہوتی رہیں گ۔ ونیا میں سلمانوں کوکوئی قوت نہیں گیل سکتی۔ چند لمحات پیشتر میں بے حد مالیس تھالیکن اب میر اوول گواہی ویتا ہے کہ جوقوم تمھارے جیسی اڑکیاں بیدا کر سکتی ہے۔ اس کی زبان میں مالیوی کالفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تحت الر کی میں پینی کر بھی تا روں پر کمندیں ڈال سکتی ہے۔ انقلاب اس کو وباسکتے ہیں، ونن نہیں کر سکتے۔ حواوث کے طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، فنانہیں کر سکتے۔ تا تا ریوں کاطوفان بہت بڑا طوفان ہے۔ ہو احزی کے مکن ہے کہ بیہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہالے جائے لیکن تم اور ہمکارے جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے معمار بیدا کرتی رہیں گی جوسنگ مردوں کو جوڑکرنا قابل شخیر چٹان میں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

ٹریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہتے تھے۔اس نے کہا۔ میں بھی چندلمحات پہلے یہی خیال کررہی تھی کرقوم کے بیٹوں کالہوسفید ہو چکا ہے۔لیکن ٹبیں جس قوم کوآپ جیسے سیاہی نصیب ہوں ، اُس کا جھنڈ اکوئی طاقت سرگوں ٹبیس کرسکتی

کنینتم رور ہی ہو؟

ٹریامسکرائی۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مُسکراہٹ ، شبنم میں نہائے ہوئے بھول کاتبہم، جس میں خون خُلد کے بے شارقہ چھے ہوئے تھے۔اس نے کہا۔نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام نم بھول گئی ہوں۔ شایداس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دُشمنوں میں سے ایک قل کیا ہے۔

نہیں۔اس لیے کہم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔لیکن اب چلو۔اساعیل پر بیثان ہوگااور گھوڑ ہے جھی ہماراا نظار کرر ہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اُٹھائی اور ثریا کے ساتھ نہ خانے کی طرف چل دیا۔

جباس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اساعیل نے چلا کر کہا۔ تھہرو! تم کون ہو۔میر انشانہ خطانہیں جاتا۔

ثریانے کہا۔اساعیل ہم ہیں۔

اجازت ہے۔اس نے خوشی سے اُچھلتے ہوئے کہا۔

جب طاہراورٹریانے نیچے اُتر کرجلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھاتو اساعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔

طاہرنے کہا۔اساعیل! ہم بلنخ جارہے ہیں۔

کب؟

ابھی شہویں سر دی آؤنہیں لگے گی۔؟

نہیں جی ۔ آیا جان نو کہتی تھیں کہر دی آپ زیا دہ محسوں کرتے ہیں۔ آپ

گرم م**لک** کے رہنے والے ہیں۔

مریانے بھے ہوئے گوشت سے جمرا ہوا ایک تھیا طاہر کے ہاتھ میں ویتے ہوئے تہ فانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چڑے کا چھوٹا ساتھیلا نکالا اور طاہر سے کہا۔ میں قوم کی بیامانت آپ کے ہیر دکرتی ہوں۔ والدمرحوم نے تا تا ریوں کے حملے کا خطر ہ محسوں کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ ہم وتک بھیجے ویا تھا۔ یہ باتی دو ہزارا شرفیاں انھوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میر سے ہیر دکر دی تھیں ۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملیت تھے۔ لیکن میں ان برقوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق جمعتی ملیت تھے۔ لیکن میں ان برقوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق بچھی موں ۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے ویتے ہیں اور انھوں نے بلخ میں ہمارے لیے کانی جا نمیداؤٹر پدر کھی ہے۔ رہے ہیں اور انھوں نے بلخ میں ہمارے لیے کانی جا نمیداؤٹر پدر کھی ہے۔

طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے ٹریا نے جگتی ہوئی لکڑی سے ایک ٹمع روش کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دو ہارہ اوپر چڑھے کرمحل کے کمروں میں سے گز رتے ہوئے اصطبل میں داخل ہوئے۔

اصطبل میں تا تاریوں کے آٹھ گھوڑے بند ھے ہوئے تنے ۔ طاہر، ثریا اور اساعیل تین گھوڑوں پرسوارہ و گئے ۔اور باتی گھوڑوں کوگل سے باہرلا کرتنز بتر کر دیا۔ باہر کے بھا ٹک سے نکل کر چند قدم کے چلنے کے بعد ثریا نے ابنا گھوڑار و کا اور طاہر سے کہا ۔ تھوڑی در پھٹمر ہے ۔ میں اس شہر کو چھوڑ نے سے پہلے ایک دُنا ما نگنا چاہتی ہوں ۔ طاہراورا ساعیل ایخ گھوڑے روک کرٹر یا کی طرف و یکھنے گھے۔

ٹریانے آسان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف ویکھا اور نہایت ورو ناک کہتے میں بیدوعاما تگی۔

" مروروگار عالم! میں تیرے محبوب کی امت کی ہزاروں بیکس لڑ کیوں میں

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

ایک ہوں ۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو جارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطاکر۔ وہ اس محل پر اسلام کی عظمت کاپر چم پھرا یک ہارلہرا کیں ۔ اس شہر کی سنسان گلیاں پھرا یک ہارغازیان وین کے گھوڑوں کی آ ہمٹ سنیں ۔ اس شہر کی منسان گلیاں پھرا یک ہار اللہ اکبر کی اذا نیس گونجیں ۔ تیرے وین کابول شہر کی ویران مساجد میں پھرا یک ہاراللہ اکبر کی اذا نیس گونجیں ۔ تیرے وین کابول ہالا ہو۔ آئین!''

طاہراوراسائیل نے بھی آئین کہا۔اور متنوں نے کھوڑوں کی ہاگیں ڈھیلی چھوڑ دیں ۔تھوڑی ور بعد وہ شہر سے ہا ہر بلخ کے ناہموار راستے پر جار ہے تھے۔مطلع صاف تھا اور سردی نا قابل ہر واشت تھی کیکن اساعیل ہا رہاریہ کہدرہا تھا کہ وسم بہت اچھا ہے۔اور مجھے ہوستین میں تلخی محسول ہوتی ہے۔

**(r)** 

تیسرے روز دو پہر کے وقت طاہر کو سلمانوں کی ایک مختصر فوج کارڈ اؤ دکھائی ویا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ شرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد چار ہزار سپاہی یہاں جمع ہوگئے ہیں اور ایک دو دن میں سمر قند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔

طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب
دیا کہ اس فوج میں ہر بچپاس ساٹھ سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحد ہ افسر ہے لیکن کل
بہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مرعوب ہوکر اس تھم مانتے ہیں
طاہر نے سوال کیا۔وہ کون ہے؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

تيمور ملك كوكون نبيس جانتا!

سپاہی نے طاہر کے کھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے کہا۔ چیسے میں آپ کوان کے یاس پہنچاویتا ہوں۔

ٹریااوراساعیل ان کے پیچھے چل دیے۔طاہرایک خیمے کے سامنے پینی کرڑکا یر یا اوراساعیل کھوڑوں سے اُتر ہے۔سپاہی نے اندر جا کراطلاع دی تھوڑی در بعد تیمور ملک باہر نکلا۔وہ طاہر کود کیھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کراس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگالیا۔

خدا کاشکر ہے کہم سلامت ہو۔ یہ کہہ کروہ اساعیل اورٹر یا کی طرف متوجہ ہوا ۔ٹر یا بدستورمر دانہ لباس پہنے ہوئی تھی اوراس کا نصف چبرہ پوشین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے یو چھا یہ کون ہیں ۔

طاہر نے کہا بیمبر ہے ساتھی ہیں۔ میں آپ کوان کی سرگز شت سناؤں گالیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے۔اٹھیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا و پہجے۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے جیران ہوکرسوال کیا۔

طاہر نے مسکر اکر جواب دیا۔ بیمر ڈبیں۔

تیمور ملک نے ۔ خانون محترم! بجھے آپ کے لباس سے غلط بھی ہوئی لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا جا ہے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہوتو توم کی بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہوتو توم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب ویتا ہے۔

ٹریائے استکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوں نہیں ہوں۔

آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے لیکن قوم میں ایسے برز ولوں کی تعداو زیا وہ

ہے۔جن کے ہاتھ پاؤں تا تاریوں کا نام سُن کر پھول جاتے ہیں۔لیکن اب ان بانؤں کاوفت نہیں۔آپ کوآرام کی ضرورت ہے اورآپ کے لیےعورتوں کا خیمہ موزوں نہیں۔

آپ کو ہرایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگز شت کئی بار بیان کرنی پڑے گی۔اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسر سے خیمے میں رات گزارلیں گے ۔ بیہ کہہ کرتیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا۔انھیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔

ٹریااورا ساعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھا یک اورافسر کے کمرے میں چلا گیا۔

(r)

علی السیح شریا کو گہری نبیندگی حالت میں اذان کی دکلش آواز سُنائی دی۔ پچھ دیر کے بعدوہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کورات بھر کے بعض میٹے اور سُہا نے اور بعض بھیا تک سپنوں کا ایک حصہ بچھتی رہی ۔موذن کی اذان ختم ہوئی اوروہ گردن اُٹھا کر دُھند کی روشنی میں ادھر اُدھر دیکھنے لگی ۔اساعیل! اساعیل! اساعیل! اساعیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل! اُسامیل اُسامیل! اُسامیل اُسام

اساعیل اس کے قریب سور ہاتھا اس نے کروٹ بدلی بڑیا نے استے جھنجھوڑ کر جگایا ۔اس نے اُٹھ کرآئکھیں ملتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں۔

کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟

بلخ جانے کے لیے اور کہاں؟

ملخ \_\_\_\_اف! میں رات بھر عجیب وغریب خواب دیکھتی رہی \_ میں سمجھتی تھی

کہ میں ابھی تک اسی نہ خانے میں ہوں لیکن وہ کہاں ہیں؟

کون؟ طاہر!وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسر نے خیے میں ہیں۔آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سوگئ تھیں۔وہ آئے تھے، انھوں نے مجھے باہر سے آواز دی۔ میں جاگ رہا تھا۔انھوں نے و ہیں سے بوچھا کہ سی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جاگ رہا تھا۔انھوں نے و ہیں سے بوچھا کہ سی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کنہیں۔انھوں نے آپ کے متعلق بوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سورہی ہیں۔پھروہ واپس چلے گئے۔

میرے متعلق انھوں نے کیابو چھاتھا؟

انھوں نے کہا تھاتمھا ری ہمشیرہ کوکوئی تکلیف تو نہیں؟

پھرتم نے کیا جواب دیا؟

میں نے کہاوہ تو گہری نیند میں خرائے لے رہی ہیں

بڑے نالائق ہوتم ۔ میں کب خرائے لیا کرتی ہوں ۔ پیچ کہوںتم نے یہ کہا تھا انھیں؟

اساعیل نے مینتے ہوئے جواب دیا نہیں میں نے صرف بیہ کہا تھا کہ آپ سورہی ہیں۔

اور کیا کہاانھوں نے؟

انھوں نے کہا تھا،تم بھی سو جاؤ۔ شبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں آیا! ایک بات اور۔ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عور تیں اور آپ کونیند کی حالت میں دیکھ کرواپس چلی گئیں۔ عور تیں اور آپ کونیند کی حالت میں دیکھ کرواپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔

میں جگانے لگا تھالیکن انھوں نے مجھے نع کیا۔انھوں نے مجھ سے پوچھا تھا

کہ کیا یہ بچ ہے کہ مھاری بہن نے ایک تا تاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہاہاں! یہ بالکل پچ ہے تو وہ بہت جیران ہوئیں۔وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمھاری بہن سے ملیں گ

ر یا نے کہاتم جاؤمر دول کے ساتھ نماز پڑھو۔ میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔
تھوڑی دیر بعد ریا نے نماز کے بعد ہاتھ اُٹھائے ۔ وُعافتم کرنے کے بعد اس نے
مر کرد یکھاتو اس کے پیچھے چندعور تیں کھڑی تھیں ۔ وہ اُٹھ کر کھڑی ہوگئی ۔ ایک لڑی
نے کہا۔ ہم رت کے وقت آئی تھیں ۔ آپ سور ہی تھیں ۔ ہم نے آپ کو جگانا
مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سُن چکی ہیں ۔ ہم سب کوآپ پر نخر ہے۔
مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سُن چکی ہیں ۔ ہم سب کوآپ پر نخر ہے۔
کریا نے جواب دیا ۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ۔ لیکن بہ کوئی بہت بڑا
کارنا مہ نہ تھا۔

ایک عورت نے کہا لیکن بیسب تا تا ریوں سے بہت ڈرتی ہیں ۔آپ آنہیں وعظ کریں ۔

ٹریانے کہا۔ میں وعظ کرنا نہیں جانتی۔ میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔
ہبر حال میں آپ کی خواہش رذییں کر سکتی۔ آپ تشریف رکھیں!
خواتین بیٹے گئیں۔ایک لڑکی نے کہا۔ ذرائھ ہریے! میں سب کو بلالاتی ہوں۔
وہ بیہ کہہ کر خیمے سے بارہ نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد بیوسیع خیمہ عورتوں سے تھچا کھی بھر
گیا۔

ٹریانے پچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ ''میری مصیبت زدہ بہنو! گزشتہ صدیوں میں وُختر انِ اسلام پراییانا زک وقت بھی نہیں آیا۔خوارزم میں ہماری سطوت ............ آخری چٹان ......حصہ اول ..... نسیم حجازی ......

کے پر چمٹوٹ رہے ہیں اور تا تا ریوں کی وحشت اور ہر ہریت کا تندوتیز سیلاب خوارزم کےعلاوہ ہراسلامی سلطنت کے لیےخطرہ پیدا کررہاہے ۔اس نا زک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی ۔ان میں قرون اولی کے محامدین کا سا ذوق شہادت نہیں لیکن میں پوچھتی ہوں ۔آج وہ خواتین ہیں جواپیۓشو ہریا بھائی کومیدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کرخیموں کی چوہیں نکال کریہ کہا کرتی تھیں کہ اگرتم نے بُرد لی دکھائی تو تمہاری کھویر "یوں کی خیرنہیں! میری بهنوایا در کھو! گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اُس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں ہتم قوم کا آخری سہارا ہو۔ جب تک تہمارے سینےنورایمان ہے منور ہیں تہمارے بیٹوں تہمارے شوہروں اورتمہارے بھائیوں کو دُنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کرسکتی ۔جب تک قوم کی ماؤں کا مقدس دُودھ قوم کی بیٹیوں کی رگوں میں خو ن بن کر دوڑتا رہے گا،ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی اور جب تک فر زندان اسلام میں شہادت کی خوہش ہے، وہ بڑے سے برے دُسمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں 

قوم اگر مُر دہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تہارے پاس موجود ہے۔قوم اگرسوررہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو! اپنے شوہروں سے کہوکہ میدانِ جنگ سے سرخروہ وکرآؤ۔ہم گھروں
کی چار ویورای میں تبہاری عزت اور آبروکی حفاظت کریں گ۔
اپنے بھائیوں سے کہوکہ وہ میدان میں جاکر ڈشمن کے تیرسینوں
پرکھائیں ۔اورتم ان پرفخر کروگ ۔اپنے بیٹوں سے کہوکہ آگرتم نے
میدان میں بزولی وکھائی اور تبہار اخون ایر یوں پر گرا تو تم
قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وامن رحمت تھام
کریہ کہوگ کہ حضور خدا کے سامنے میرے بیٹے کی سفاعت نہ
سیجیے ۔اس نے میرے دودھ کی لاج نبیس کھی ۔
سیجیے ۔اس نے میرے دودھ کی لاج نبیس کھی ۔

ٹریا کی آواز خیمے سے باہر دُور تک جارہی تھی۔ طاہراور تیمور ملک کے علاوہ باتی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر باہر جمع ہو چکے تھے بعض دم بخو د کھڑے تھے اور بعض پر رفت طاری ہورہی تھی۔

ٹریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا محتر م خاتون! آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑ ہے ہیں ۔ان میں سے بعض ایسے ہیں، جن برتا تاریوں کا نام س کر دہشت طاری ہوجاتی ہے۔آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ ٹریانے کا نیتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

" بنجو تا تاربوں سے ڈرتے ہیں۔ میں انہیں ابنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہد و سیجے کہ کوئی الرکی جس نے ایک مسلمان مال کا دُودھ پیا ہے، ایسے ہز دلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگ ۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتا ہی کوتو ہم لیے تیار نہ ہوگ ۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتا ہی کوتو ہم اپنے نگن اُتا رکر انہیں پہنچاویں گی اور انکی زنگ آلود تلواریں اُٹھا اپنے نگن اُتا رکر انہیں پہنچاویں گی اور انکی زنگ آلود تلواریں اُٹھا

...... آخری چٹان .....حصہ اول .... نسیم حجازی ......

کرتا تاریوں کے سامنے سینہ بیر ہو جا کیں گی ۔ جارے محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے۔ ہز دلوں کے لیے ہیں ۔گریہ ہاری عصمت کے نگہان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی تو قع نہ رکھیں ۔ وختر ان اسلام اگر ا**س** ون کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ **محد** بن قاسمً جبیرا مجاہد ہو گا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بیجانے کے لیےستر ہ سال کی تمریس ایک ملک فٹنج کیا تھا۔اس دن ہر مسلمان بیوی اینے برز دل شو ہر کو بھول کرایٹی اس بہن کے شو ہر بر فخر کرے گی جس کی قیا وت میں مُون شہا دت سے رَبَکین ہوگ ۔ اس دن مسلمان ما کتیں ہے کہیں گی کہ جارے بیٹے وہ ہز دل نہیں جو ڈیمن کی تلوار کا وار اینے بینے م<sub>یر</sub> نہ روک سکیں ۔ جارے بیٹے وہ مجاہدین جن کی شجاعت نے خواتینِ اسلام کوونیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔اگروہ جا ہتے ہیں کہ ہم نخر کے ساتھ انہیں اینا بھائی کہیں تو انہیں جائے کہ جارے سامنے وہ قبا کیں پہن کرا میں جوخون ہے رنگین ہوں ہمیں وہ صُورتیں وکھا ئیں جن مرزخمول کے نشان ہول۔''

مریانے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بردھ بردھ کراس کے گلے سے لہدرہی خصیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہدرہا تھا۔ جب تک جاری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں۔ ہم اسلام کے وشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے ۔ طاہر! تم خوش نصیب ہو۔ میں دُنا کرتا ہوں کہ

...... آخری چٹان ....حصہ اول .... نسیم حجازی .....

تمہاری زندگی کے راستے بلخ بیٹنج کرایک دوسرے سے جُدا نہ ہو جا کیں۔اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تہمہیں جس ساتھ کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے۔اسے ہمیشہ کے لیے ابنالو۔

طاہر خاموش کھڑا تھا۔اس کے کانوں میں ابھی تک ٹریا کے الفاظ گوئج رہے تھے۔وہ تصور میں ٹریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں، انسانوں کو جہاد کاسبق وے رہا تھا۔تصور کی ایک اور جہت کے بعدوہ ایک پیاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ جہال خود رو پھول مسکراتے تھے۔مہکتی ہوئی ہوائیں اٹھکیلیاں کرتی تھیں۔اور پیاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ وار پیاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ ٹریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اوروہ ندی کے کنارے پھولوں کی تیج پر لیٹ مسلس کے میڈھے اور سہانے گیت کن رہاتھا۔

پھر وہ میدانِ کارزار میں تھااور ٹریاس کے زخموں پر مرہم پٹی کررہی تھی۔ گو ونوں کے بعد پہلی بارا سے ایک اور لڑک کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی۔ شایداس لیے کہ ٹریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشتر کتھی یا شایداس لیے کہ ٹریاسے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھند لا ساخا کہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ بھی منبیں سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غامت ورجہ کی ہمدردی تھی۔ ایک الیمی ہمدروجو سنیان انعام کی تختاج نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے ول میں کوئی خلش یا دھز کن محسوں کے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سنا تھا لیکن ٹریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ ابنی بے بناہ تو سے تیخیر کے ساتھ اس کے ول و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ تا ہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہوجا کیں گے اور اس کے ول

پر بیٹان نہ کرے۔

تیمور ملک جموری در خورسے اس کیلر ف دیکھتارہا۔ بالآخر وہ بولا۔ تم پر بیثان کیوں ہو؟ اگر کہوتو س معالمے میں تمہاری رہنمانی کرسکتا ہوں۔

خہیں خہیں جیں! طاہر نے چونک کر کہا ۔ابھی خہیں ۔ابھی میری زندگ میں ان بانوں کاوفت خہیں آیا ۔

**(\( \( \( \) \)** 

صبح کی نماز کے بعد طاہر ہڑ یا اور اساعیل نے سفر کی تیاری کی ۔ تیمور ملک نے شخصے ہوئے گھوڑوں کے بد لے انہیں تین تازہ دم گھوڑے دے دیے ۔ طاہر نے بیت المال کی اشر فیال تیمور ملک کے سپر وکیس ۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام بیمر اسلہ کھو دیا کہ انہیں راستے میں ہرممکن ہولت بہم پہنچائی جائے ۔ اس کے حکام کے نام بیمر اسلہ کھو دیا کہ انہیں راستے میں ہرممکن ہولت بہم پہنچائی جائے ۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی دو منازل میں خطرہ محسوں کرتے ہوئے ہیں سواروں کوان کی حفاظت کے لیے روانہ کرویا۔

رُخصت کے وقت طاہر سے مصافحۃ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا۔ میرا کو بہمہیں نہرف بغداد تک وینچنے میں مدودے گا بلکہ حالات نے تہمہیں واپس آنے پر آمادہ کیاتو بھی تہمارے کام آئے گا۔اسے سنجال کررکھنا۔اس کے بعد شیا سے مخاطب ہوا۔ میری بہن! آپ کوراستے میں انشاءاللہ کوئی پر بیٹانی نہ ہوگ۔ آپ کارفین سفرایک ایسانو جوان ہے جوایک دفعہ میری جان بچاچکا ہے۔

میں انہیں جانتی ہون ۔ ٹریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف ویکھاور آئکھیں جھکا لیس ۔ اس کے چہرے پر حیا کی سُر خی سے کہدرہی تھی ۔ آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ۔

ساراون سفر کرنے کے بعد بیلوگ شام کے وقت ایک نوجی چوکی پر گھمر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج ویا ۔شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کران کی کافی آؤ بھگت کی ۔ صبح جب ٹریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوادع کہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کی بجائے عوتوں کا لباس پہنچے ہوئے تھے۔۔

جب وہ کھوڑوں پرسوار ہوکرشہر سے باہر نکلے تو ٹریا نے شر ماتے ہوئے کہا۔ میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہا بہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں ۔ میں نے سُنا ہے کہتا تاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرفند راور بخارا کا رُک کررہے ہیں حطاہر نے کہا۔اس لیے بہت جلدی بغداد بھنے جانا جا ہتا ہوں۔

شریانے کہا۔ آپ کومیری وجہ سے دریہ ہورہی ہے کیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں ۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کروے اور آپ وہاں سے سیدھے بغدا دروانہ ہوجا کیں ۔ خیص نزیں نہیں ۔ نہیں نہیں ۔ اساعیل نے کہا۔ میں آپ کوبلخ جہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔

یہ دراصل ٹریا کے دل کی آوازتھی ۔طاہر نے کہا ۔اچھے بھائی! میں تہہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔

اسائیل نے کہا۔ خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے۔ کھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میں میری ٹائلیں شل ہوگئی ہیں۔ لیکن بلخ میں آپ کو چندون جارام ہمان رہنا پڑیگا۔ میری ٹائلیں شل ہوگئی ہیں۔ لیکن بلخ میں آپ کو چندون جارام ہمان رہنا پڑیگا۔ طاہر نے جواب دیا۔ بیٹیس ہوگا۔ بلخ کے دروازے پر پہنچ کرمیر ااور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

اساعیل نے کہا۔آپ میرے ساتھانا کے گھر تک نہیں جا کیں گے؟ کاش میرے یاس وفت ہوتا!

ا ساعیل نے مایوں ہوکر کہا۔ پھر آپ مھی نہیں آئیں گے؟

اساعیل کے اس سوال برٹر یا کا ول دھڑ کنے لگا۔ طاہر نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا۔ اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لھے بل سکانو انشاء اللہ ضرور آؤں گا۔

> تو پھر پلنج میں ہمارا گھرضرور دیکھتے جائیں۔ تمھارے نانا کانام کیا ہے؟ عبدالرحمٰن۔

طاہراوراسائیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ٹریا اپنے ول میں باربار طاہر کا یہ فقر او ہرارہی تھی۔اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کالحیل سکاتو انشاء اللہ ضرور آؤں گا۔اوراس کا ول بارباریہ سوال بو چھر ہاتھا کہ کیااس نے یہ بات فقط اسائیل کی تسلی کے لیے کہی ہے یا اسے یہ معلوم ہے کہ اسائیل سے کہیں زیادہ کسی اور بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا۔

اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسالفظ بھی نہیں سناتھا، جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگ کی بلند منازل کی طرف قدم اُٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یا دباقی رہے گی۔اسے طاہر کے بلند نصب العین بر فخر تھا۔وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابلِ احراتم سجھتی تھی۔اسے اس بات بر مسرت تھی کہ اس میں مردا تھی کے تمام جو ہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی ، شرانت ، شجاعت اور یا کیز گی تھی۔وہ سب سجھتھا جس کی قوم کو ضرورت تھی اور اس

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

کے ساتھ ہی وہ سب کچھتھا جس کی ٹریا تمنا کرسکتی تھی۔

(Y)

جوں جوں مزل قریب آرہی تھی، دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہورہا تھا
۔ شاید دونوں کی بیہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک

کیوں بے خبر ہیں ۔ وہ ایک دوسرے کو و بکھنا چاہتے لیکن ان کی آئکھیں اُوپر اُٹھنے
سے انکار کر دیتیں ۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے لیکن ان کی زبانیں گنگ ہوجا تیں ۔

آخر ایک دن وہ اس چورا ہے پر کھڑے تھے جہاں بغدا داور بلخ کو جانے
والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے ۔ اساعیل کا گھوڑ اچند قدم آگے تھا۔
اس نے مُڑ کر چیتھے دیکھا اور کہا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپنا!

مجھ سے اب کھوڑے پر نہیں جیٹا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اساعیل کھوڑے سے اُر ااوراس کی ہاگ بکڑ کرچند قدم ہیدل چلنے کے بعدا کیک پھر پر بیٹھ گیا۔ مڑیانے طاہر کی طرف و یکھا اور کہا۔اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ ھائیں گے۔

طاہر نے کہا۔آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں۔ یہاں سے رُخصت ہو کرمیں شام سے پہلے ایک منزل طے کرلوں گا۔ ثریانے مغموم لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھادوں گا۔ اچھاخدا عافظ!

ٹریا کے ہونٹ کیکیا اُٹھے۔اس نے خدا حافظ کینے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا بیٹر گیا ۔زبان رُک گئی اور آئکھوں میں آنسو بھر آئے ۔

طاہر نے کھوڑے کی باگ موڑنے کا ارا دہ کیالیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائے! ٹریانے کہااوراس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسواُ ہل پڑے۔ جائے! ٹریانے کہااوراس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسواُ ہل پڑے۔ ٹریا! طاہر نے کہا۔اس درخت کی طرف دیکھو۔ باتی تمام درختوں کے پتے جھڑ بچکے ہیں۔لیکن وہ سبز ہے۔

ٹریامڑ کر دوسر سے طرف و تکھنے گئی۔طاہرنے کہا۔اب میری طرف نہ و تکھنا۔ میں تم سے پچھے ہاتیں کہنا جا ہتا ہوت

ر یانے کہا۔ کیے۔اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین سیجیے کہ پیشکر کے آنسو تھے۔ میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں۔ طاہر نے کہا۔ ٹریا یہ نہ مجھو کہ تمہارے جذبات سے واقف نہیں اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے ول میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ۔میری صاف بیانی سے غلط اندازہ ندلگا کیں۔ میں یہ یا تیں اس لیے کہدرہا ہوں کہ ایسے برآ شوب زمانے میں کہنےاور سننے کاموقع بار ہارنہیں ملتا ۔ میں کل دوبارہ ملنے کی تو قع پر آج تم ہے جُدا ہورہا ہوں ۔ہوستا ہے کہوہ کل بہت جلد آجائے۔ بیجی ہوستا ہے کہاس کل کے ا نتظار میں کئی برس گز رجا کئیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ و وکل مبھی نہ آئے ۔بہر حال اگر قدرت نے ہمیں زندگ کے چورا ہے بر پھرا کی بارا کشا کر دیاتو میں زندگ کی آخری منزل تک تہباری رفاقت اینے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام مجھوں گا۔ سر دست میں تہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کیمیر افرض مجھے بغدا وہلا رہا ہے اوراس کے بعد میں تا تاریوں کے خلاف خوارزم کے ہرمور ہے ہر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گائم ا**س** وفت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں جب میری قبامیر ہے خون سے رنگین ہواورمیر ہے چبرے مرزخموں کے نشان ہوں۔

شریانے مُر کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشن تھی اور طاہر محسوس کر رہاتھا کہ چاند ہا دلوں کے نقاب سے اچا تک ہا ہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ نوقف کے بعد شریا ہولی۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی۔ "کہو!"

آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں ۔ میں آپ کو صرف ایک باروہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہروفت کھلا رہے گا تا کہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں نو ہمارے گھر کا کوئی آ دمی بیر خیال نہ کرے کے آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں وہ خوش ہوں گے ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں نو کل علی الصباح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے بیدیقین ہے کہ آپ دو دن کا سفر ایک دن میں طے کر سکتے ہیں۔ میرے لیے!

طاہرنے کہا۔ چلیے ۔ عربہ ملہ

اساعیل چھوٹے چھوٹے کنگراٹھا کرایک پتھر کانشا نہ کررہاتھا۔طاہراورژیا کو قریب آتے دیکھےکروہ اُٹھااور گھوڑے پرسوار ہو گیا۔

## سيابى اورتاجر

شخ عبدالرحمٰن دو ہر ہے جسم اور مولے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔اس کا مکان بلخ کی چندشا ندار تھارتوں ہیں سے ایک تھا۔اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں بھیلا ہوا تھا اوراس کے تجارتی قافلے بخارااور بغداد سے کے کروبلی تک آتے جاتے تھے۔رہائش مکان کے ساتھا کی اور وسیع محارت میں اس کا فتر تھا۔ تا تاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیننے پر مجبور کردیا تھا۔ بخارااور سمر قد سے اس کے قاصد نہاجت پر بیثان کن خبریں لار ہے تھے۔چند ہفتے پہلے اس نے فئر سے اس کے قاصد نہاجت پر بیثان کن خبریں لار ہے تھے۔چند ہفتے پہلے اس نے بیٹے کو محفوظ سمجھتے ہوئے ابنامال ومتاع وہاں جمع کرنا شروع کردیا تھا لیکن اب وہ ابنا فتی مال واسپاب غزنی بھیج رہا تھا۔

طاہر کوجس کمرے میں تھہرایا گیا وہ جیش قیمت ایرانی قالینوں قالینوں اور اطلس و کھنواب کے ساتھ پاس کی مسجد اطلس و کھنواب کے سراقص پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز اوا کی اور شہر کے بررونق بازار کا ایک چکرلگانے کے بعد واپس آگیا۔

وہ اساعیل کے ساتھ ہاتیں کررہاتھا کہ کمرے میں خلیفہ ایک معمر خاتون واخل ہوئی۔ اساعیل نے جلدی سے اُتھتے ہوئے کہا۔ ''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔'' طاہر بھی اُٹھ کرا دب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آٹھوں سے حزن و ملال شیکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا۔ 'نو جوان! میں تمہارا شکریہا واکرتی ہوں ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔خدائمہیں جزا دے۔''

طاہرنے جواب دیا''میں اپنے آپ کوشکریہ کامستحق نہیں سمجھتا۔ یہ میر افرض تھا ۔ مجھے اساعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔''

حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا۔''وہ مرانہیں شہید ہوا ہے۔ مجھے اس سے
یہی تو قع تھی ۔ مجھے ثریا نے بتایا ہے کہتم علی الصباح بغداد روانہ ہو جاؤگے، میں
تہہیں ضروری کام سے رو کنانہیں چا ہتی لیکن اگر پھر بھی اس راستے سے گز رہوتو
اس گھر کواپنا گھر مجھو۔ بغداد بینج کریہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب مال تہہیں اپنا
میں شمجھتی ہے۔

پھروہ اساعیل کی طرف متوجہ وہئی۔ بیٹا!تمھارے نانا نے کہلا بھیجا ہے کہوہ مہمان کیماتھ کھانا کھائیں گے زیادہ دیرانظار نہ کرنا۔ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں ممکن ہے کہوہ یہاں آنا بھول ہی جائیں۔

کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رُکی اور طاہر کو آواز دی اور طاہر کے دل میں ایک خفیف می دھڑکن پیدا ہوئی۔ بیژیا کی آواز تھی۔

اساعیل دروازے سے پرودہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعدواپس آ کر بولا۔ آیا کا خیال ہے کہ شایدنا نا جان کوآنے میں دیر ہو جائے ۔ چلیے آپ کھانا کھالیں!

طاہرنے کہا۔کیابہ بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اورانتظار کرلیں؟ اساعیل نے جواب دیا۔نانا جان کا کچھ پہتہ ہیں ۔نانی جان کہتی ہیں کہ وہ بھی مجھی آ دھی آ دھی رہتے ہیں مجھی آ دھی آ دھی رات تک دفتر میں حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھا۔طاہر یہ کہہ کراٹھااوراساعیل کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوا۔

(r)

سے ہاتھ باندھ کرایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں بیہ دسترخوان بغدا دکے کسی امیر کے دسترخوان سے کم نہ تھا۔

طاہرنے بیٹھتے ہوئے اساعیل سے سوال کیا۔اورمہمان بھی آئیں گے؟ اس نے جواب دیا نہیں ۔ باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آیا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے ۔وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے ۔اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے؟

کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اساعیل کے ساتھ مسجد میں جا کرعشا کی نماز ادا کی اورواپس کمرے میں آکراس نے اساعیل سے کہا! ابتمہیں نیند آرہی ہوگ ۔جاؤسوجاؤ!

اساعیل اُٹھ کر دروازے تک پہنچالیکن کچھسوچ کر پھر لوٹ آیا طاہرنے یو چھا کیوں بھئی، کیابات ہے؟

اساعیل نے کہا۔ مجھے ڈرہے کہ آپ مجھے سوتا حجھوڑ کر چلے جا ئیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تہہیں مل کر جاؤں گا۔ جاؤاب آرام لرو۔

اساعیل مطمئن ساہوکر باہرنکل گیا۔

نوکرنے آنگیٹھی میں جلتی ہوئی آگے پراورلکڑیاں لاکر پھینک دیں اور طاہر مُرسی سے اٹھ کربستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اساعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔ نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آرہے ہیں حطاہراً ٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعدا یک درمیانے قد کاموٹا تا زہ معمر آدمی کمرے

میں داخل ہوا ۔طاہرنے جلدی سے اُٹھ کر مصافحہ کیا۔

شیخ عبدالرحمٰن نے طاہر کو دو تین بارسر سے لے کریا وُں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیرسوال کیا:

آپ کانا م طاہر ہے؟

جي ٻال۔

آپءرب ہیں؟

جي ٻال۔

تا تاریوں کے حملے کے وقت آپ قو قند میں تھے؟

جي ہاں۔

آپوہاں کیا کام کرتے تھے؟

میں وہاں تیمور ملک کاایک سیا ہی تھا۔

عبدالرحمٰن نےمغموم کہجے میں کہا۔وہ بدنصیب بھی ایک سیا ہی تھا۔

کون؟ طاہرنے سوال کیا۔

نصیرالدین -ان بچوں کاباپ - میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑی کی شادی نہ کرو - جبوہ بے چاری مررہی تھی ، بید حضرت مصر میں نصر انیوں کے خلاف لڑرہے تھے ۔اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کاشوق چرایا ۔اب ان بچوں کی نانی رورہی ہے ۔ بھلاا یسے دماد کے متعلق اور کیا خبر اسکتی تھی ؟ سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے ۔ اب رو نے سے کیا فائدہ ؟

طاہرنے جواب دیا۔معاف سیجھے قوم کےسرفروش سیاہیوں کے متعلق میری

رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔

عبدالرحمٰن نے کہا۔ آپ بُرا نہ ماہے۔ میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔
میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر ساٹھ سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک
میر ہے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک وفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا۔ اس
کے بعد میں گھوڑے کی لگام کوہا تھ لگانے سے پہلے اس کا حسب نسب پوچھ لیتا ہوں
لیکن میں ان نوجوانوں پر جیرانہوں جو بار جار زخی ہونے کے باوجود بھی
تکواروں سے کھیلنا لینند کرتے ہیں۔

طاہر نے کہا۔قوم کی عزت اور آزا دی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے ۔اگر قوم کے تمام افرا و آپ کی طرح جسم پرخراش تک آنے سے ڈرنے گئیں تو تا تاری ہمارے لیے اس زمین پرسانس تک لیما وُشوار کر دیں گے۔

آپ نے غلط سمجھا۔ مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں۔ مجھے صرف ان لوگوں
کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر ہوتا ہے لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں
کو زُلانے کے لیے میدانِ جنگ میں چلے جاتے ہیں ۔نصرے الدین ایسے ہی
آدمیوں میں سے تھا۔

طاہر نے کہا۔ قوم کی عزت اور آزادی کے لیے اڑنا ہر خص کافرض ہے۔ یہاں عام اور خاص کاسوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں ہمجھتا ہوں کہا گرقوم آزاد ہوتو امراء زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے تریبانی کے وقت آنہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ ہیں اس لیے تریبانی کے وقت آنہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبدالرحمٰن نے اس بحث میں لاجواب ساہوکر گفتگو کاموضوع بدلتے کے لیے اساعیل ہے۔ کے لیے اساعیل ہے۔ کا جربنو کے پاسیا ہی ؟

میں سیا ہی بنوں گااور تا جربھی بنوں گا۔

عبدالرحمٰن نے پر بیٹان ہوکر طاہر کی طرف دیکھااور کہا۔ جمھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا جا ہتے ہیں؟

جی ہاں! میں آج ہی جانا جا ہتا تھالیکن آپ سے ملا قات کے شوق میں مفہر گیا

بہت چھا۔ میں صح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کروہ اسائیل کابا زُوبکڑ کر با ہر نکل گیا۔

بالا خانے کی سیر حیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہاتھا

۔ بے وقوف! میں نے خوارزم شاہ کو دولا کھ دینار بھیجے ہیں۔ اس رقم سے وہ کی اور

سیا ہی اپنی نوج میں بھرتی کر سکت ا ہے۔ میرا مقصد سیا ہیوں کی تو بین نہ تھا۔ میرا

مطلب یہ تھا کہنا جربھی ابنا کاروبار سنجال کرقوم کے لیے بہت پچھ کر سکتے ہیں۔

اگر تہبارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان وینے کی بجائے تجارت میں میر اساتھی ہوتا

تو ہم لاکھوں کا کاروباراور ہڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیا دہ مد دوے سکتے

تھے۔

ا ساعیل کہدرہاتھا۔ابا جان نے خوارز شاہ کے لیے جان بیس وی۔اُنہوں نے ہماری آزا دی اور عزت کے لیے جان وی ہے۔ ہماری آزا دی اور عزت کے لیے جان وی ہے۔

اوروہ غصے سے کا نیتی ہوئی آواز میں کہدرہاتھا۔اس لیے تو وہ تہمہیں تنہا حجوز کر چلا گیا تھا۔خدا کاشکر کرو کہاس نو جوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ورنہ نہ معلوم تمہارا کیاحشر وہتالیکن تمہیں بحث کران کس نے سکھا دیا۔چلو!

طاہر کو دوبارہ سٹر حیوں میران کے باؤں کی آہٹ سُنائی دی اوروہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔

## **(٣**)

صبح مسجد میں نماز ہڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اساعیل وہاں موجودتھا۔وہ بولا دوسرے کمرے میں ناشتہ تیارہے۔

طاہرنا شنہ کھا کرفارغ ہواتو ایک نوکرنے آگرکہا۔ آقا آپکوبلاتے ہیں۔
طاہرا سائیل کی رہنمائی میں کمرے میں سے نکل کرایک کشادہ ہرآمدے میں
چند قدم چلنے کے بعد سیر حیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوش نما کمرے میں
داخل ہوا۔ عبدالرحمٰن ایک قالمین پر گاؤ تکھے سے فیک لگائے بہیٹا تھا۔ اس کے سامنے
چا ندی کے طشت میں ایک تھیلی ہڑی ہوئی تھی۔ اُس نے اُٹھ کر طاہر کے ساتھ
مصافحہ کیا اور اسے اسے یاس بٹھاتے ہوئے کہا:

آپ کا کھوڑا تیار ہے۔ ٹریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا۔ اس لیے میں آپ کو اپنے اصطبل کا بہترین کھوڑا وے رہا ہوں۔ میں شہر کے گورز سے بھی مل چکا ہوں۔ اس نے رائے کی چوکیوں کے نام میمراسلہ کھودیا ہے۔ لیجے۔

طاہر نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے گورز کومراسلہ لیتے ہوئے کہا۔شکریہ!لیکن میرے پاس تیمور ملک کامکتوب تھا۔

بجھے ٹریانے یہ بتایا تھالیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے، مجھے ڈرتھا کہ شاید بلخ کے گورز کے سپاہی اس کے مکتوب کوکوئی اہمیت نہ دیں۔ ٹریانے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کرراستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات بوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔

طاہر نے انصے ہوئے کہا۔ میں اس تکلیف کے لیے آپ کاشکر گزار ہوں۔

اب مجھےا جازت ویجیے۔

تھمریے! عبدالرحمٰن نے جاندی کا طشت اپنے ہاتھ میں لے کراہا بھاری بھرکم وجود سنجالتے ہوئے اُٹھ کر کہا۔ میں آپ کی تکلیف کاصلیٰ بیں دے سَنا۔ میری طرف سے پیرفیزیز رانہ قبول سیجیے۔

طاہر کی خوب صورت اور کشاوہ پیٹانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہو کیں اور اس نے عبدالرحمٰن کے ہاتھوں سے طشت لے کرینچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اس میں کیا ہے؟

وو ہزاراشر فیاں ، کیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں وُوگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔

آپ کومیر مے متعلق غلط نہی ہوئی۔ مجھے اجازت و پیجے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن عبدالرحمٰن پر بیٹان ساہوکر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہاتھا۔

تم خفاہو گئے ۔ کیسی غلط ہیں؟ میں تہاری بڑی سے بڑی آو قع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں ۔ میں ثریا اور اساعیل کو ہیروں سے تول کر تہ ہیں وے ستا ہوں ۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم دل کھول کر ماگلواور میں دل کھول کر دوں گا۔ خدا کی شم شریا اور اساعیل کی جان بچانے والامیرے گھرسے نا راض ہو کر تہیں جائے گا۔ میں ایک عرب ہوں!

طاہر نے کہا۔ میں نے آپ کے لیے پیچھ بیں کیااور اگر پیچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسیوں سے تو لائہیں کرتے۔ آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

عبدالرحمٰن اپنی قبال کواب بُری طرح مسل رہا تھا۔وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پر دے کو جنبش ہوئی اور ثریا نے اچا تک نمودارہ وکرعبدالرحمٰن کاہاتھ پکڑلیا۔

نا نا جان! ٹریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔آپ کونانی جان بُلا تی ہیں۔عبد الرحمٰن کیجھ کیے بغیر ٹریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا اور ٹریا اسے دروازے تک پہنچا کرطاہر کی طرف متوجہ ہوئی ۔ایک ثانیے کے لیےوہ غاموشی ہے طاہر کی طرف دیکھتی رہی اور جب ہروے کے پیچھے دروازہ بندہونے کی آ ہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی کہتے میں طاہر سے کہا۔ میں آپ سے معذرت جا ہتی ہوں ۔ میں سب باتیں سُن چکی ہوں ۔ مجھے امید ہے کہنا نا جان کو ایک ساوہ لوح تا جرسمجھ کران کی غلطی ہے درگز رکریں گے ۔وہ تنجارت کے سوا گچھ نہیں جانے ۔ان کے لیے ساری ونیا ایک منٹری ہے ۔وہ جب رات کے وقت آسان پر جھلملاتے تا رے دیکھتے ہیں تو بھی یہی بچھتے ہیں کہوہ آپس میں کیکن دین کررے بین خُداکے لي آپ يہاں سے خفا ہو كرنہ جائيں ۔ بيميرى غلطى تقى ۔ مجھےمعلوم نہ تھا ۔ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی ۔ کہیے آپ ان کی علطی معاف کرتے ہیں یانہیں ۔میرے لیے؟ طا ہر سکر ایا اور ثریائے محسوں کیا کہاس کے آسان سے تم کے باول حصت گئے ہیں۔اس نے کہا۔ ثریاتم مریشان کیوں ہو۔ تہارے لیے میں زہر میں مجھے ہوئے تیربھی اینے سینے پر کھا سَنا ہوں اور تہبارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے ۔اینے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بُری ہات نہیں کی ۔فرض کروا گرمیر ہے باس کچھ نہ ہوتا تو میری ضروریات کا احساس کرنا ان كافرض ندتها؟

شیامسکرانی اوراس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھر
آئے ۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونؤں پر کھیلنے والی مسکرا ہٹ اوراس کی آنکھوں
میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر جیران تھا ۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں
پیولوں کو بیدار ہوتے ویکھا تھا۔ اس نے گلاب کے کٹوروں میں شہم کے موتی
ویکھے تھے لیکن ٹریا کی آنکھیں شہم میں نہائے ہوئے پیولوں سے کہیں زیادہ ولفریب
میس اس کے ہونٹ سُورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ
جاذب نظر تھے۔

ایک بہادر عورت موت کے سامنے سکر اسکتی ہے۔ انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی ہے لیکن اچا تک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ سکر اتی ہے تو استکامیں ہے اختیار و ہے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹاویتی ہے۔

ٹریانے کہا۔آپتھوڑی در بعد یہاں تھہر ہے۔نانی جان آپ کوخدا حافظ کہنے آئیں گ۔اساعیل آئییں جانے نہ دینا!

شریابرآمدے میں سے گزرکرساتھ کے کمرے میں واخل ہوئی اورجلدی سے

یہ کمرہ عبورکرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پنچی ۔اس کمرے کاایک دروازہ اس

مرے کی طرف کھلٹاتھا جہاں اس کی نائی اور نانا آپس میں با تیں کررہے تھے۔ نیم

ودروازے کے آگے کیلئے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہوکروہ پچھ دریران کی با تیں

منتی رہی ۔اس کا دل دھڑ کنے لگا اوروہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت می

محسوں کرنے گئی ۔

شیخ عبدالرحمٰن کہدرہاتھا۔ٹریابھی یہی جا ہتی ہے؟

اور رایا کی نانی کاجواب تھا۔اور رایا اگریہ نہ جا ہتی تو میں اسے ہے وقو فسیجھتی

یم خودسوچواگرتم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نو جوان کے لیے ایک ندمٹنے والی خواہش بیدار نہ ہوتی ؟

عبدالرحمان نے قدر بے تامل کے بعد جواب دیا۔ اس میں شکنہیں کہ وہ خوش وضع ہے اور اس میں بھی شکنہیں کہ وہ شریف ہے ۔ عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے ، میر چیٹم بھی ہے لیکن اگر تریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی جمافت نہ کرتا جو آٹھوں پہرسر جھیلی پرر کھے بھرتا ہو۔ بہر حال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل ، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے تریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کررہوگی اس لیے میں ہتھیا رڈ التا ہوں ہم مطمئن رہو۔ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اساعیل! اس نے باند آواز میں کہا۔

جی!اساعیل کی آواز آئی۔

مہمان یہیں ہے؟

جي ٻان!

ان ہےکہوتھوڑی دریھہریں۔میں ابھی آتا ہوں۔

حنیفہ نے کہالیکن خداکے لیے کوئی اور حمافت نہ کر بیٹھنا۔

اُس نے بگر کر کہائم اب بھی مصر ہو کہاسے انٹر فیاں پیش کرنا حمافت تھی؟

حنیفہ نے جواب دیا جمافت نہیں تو اور کیا تھا!

خدا کی شم! جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے۔ مجھے یہ پہلافض ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔

احپھااب خداکے لیے جاؤلیکن سوچ سمجھ کربات کرنا۔

نو تمہارے خیال میں میں سوچ سمجھ کربات نہیں کرتا ۔خدا کی قشم دنیا میں

آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

صرفتم ہوجے میں اپنی والش مندی کا معرف نہ بناسکا۔ورنہ بلخ ، بخارا اور سمر قند میں کوئی شاعرابیا نہیں جس نے میری مدح میں تصید نے بیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی علطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی ک معرف ہوجاؤں گی۔

تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کرغور سے ہاتیں سنتی رہو۔

شریا اپنی تو قع سے زیادہ من پیکی تھی۔ وہ کمرے سے وسٹی ہرنی کیلرح بھاگ اور چند کمرے چھوڑ کراپنے کمرے میں جا پیچی۔ قد آ دم آئینے میں اس نے ابنا چہرہ دیکھا۔ اس کے گال سُرخ ہورہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اُٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہوگئی۔ یہا یک خط تھا۔ اس کا بیہانا خط۔۔۔،

عبدالرحمٰن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔اس نے اساعیل ک طرف دیکھااور کہا۔ بیٹا! تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔اساعیل اُٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔عبدالرحمٰن طاہر سے مخاطب ہوا۔

بینهٔ حجا وُبیٹا میمہیں دریہورہی ہے کیکن میں ایک ضروری بات کرنا چا ہتا ہوں۔ میں زیاہ دفت خبیں لوں گا۔

دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ۔عبدالرحمٰن نے کہا الی باتوں کے
لیے لوگ کمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں لیکن تمہارے جانے کی جلدی ہے اور
ہیں بھی بہت مصروف ہوں ۔مہمان فانے میں بہت سے تاجر تھم سے ہوئے ہیں
اور جھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں ۔اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہون ۔
ہیں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے تھکرا دی اور سے پوچھوتو مجھے اس بات پر
بہت صدمہ ہوا ہے۔

طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں بیعرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں قوم کواس سے زیا دہ ضرورت شاید بھی نہ ہو۔

میں تمہاری بیخواہش رزہیں کرتا ۔ بیرقم وہاں بھیج دی جائے گی لیکن اس وقت میں کچھاور کہنا جاہتا ہوں۔

تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جوتم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔عبدالرحمٰن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبار ہی تھی۔ طاہرنے کہا تو آپ ہی بتادیجےوہ کونی خواہش ہے؟

بات بیہ ہے کہتم اپنے اخلاق اورشرافت سےاپنے آپ کوایک بہت بڑے انعام کامستحق ثابت کر چکے ہو۔

طاہرنے کہا۔اگروہ انعام سونے اور جاندی میں نہیں نو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی مجھوں گا۔

نوجوان!تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہتم ٹریا کے سوائجھ سے اور پچھ نہیں مانگتے ؟

> طاہرنے آنکھیں جھکالیں۔ بولتے کیوں نہیں؟

شریف نوجوان ایسے موقوں پر بولانہیں کرتے ۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے درواز ہے کاپردہ ہٹایا اوراندرآ گئی ۔ طاہر ادب سے کھڑا ہوگیا ۔ معمر خانون نے طاہر کے سر پر شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو بیٹا! ٹریا تمہاری ہے۔ اب جاؤلیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔

(a)

صبار فآر کھوڑے ہر جست اسے اس خطہ زمین سے وُور لے جا رہی تھی جہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑ کنیں محسوں کی تھیں ۔ شیخ عبدالرحمٰن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے نگلتے ہوئے اس نے محسوں کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا۔ ایک بلبل کی طرح جوایک بھول سے آشناہ ہونے کے بعد سارے باغ کو ابنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوں ہوتی تھی ۔ وہ جیسے مدتوں باش ہر میں رہ واز کر چکا تھا۔

ٹریاکو پہلی ہارغور سے دیکھنے کے بعداس نے محسوں کیاتھا کہاس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجودتھی اوراس کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں ٹونج چکی ہے۔وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تتے۔

طاہر کوا چا تک ایک خیال آیا اور وہ ایک ہاتھ سے اس تھیے کوٹٹو لئے لگا جواس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوب صورت تھیل اُس نے گھوڑ ہے ہر سوار ہوتے وفت ویکھا تھا اور اسائیل نے کہا تھا کہ آیا جان نے اس میں کھانے کی چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نگلنے کے بعدوہ خیالات کی دنیا میں کھوگیا اور چند کوشش تک اسے اس تھیے کا خیال نہ آیا۔

اس بات سے مطمئن ہوکر کہ تھیاازین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ وہ چھر خیالات کی دنیا میں کھوگیا۔ایک ندی کے کنارے برپہنچ کروہ گھوڑے سے اُترا اورایک پچھریر بیٹھ گیا۔

یانی پینے کے بعد کھوڑا کنارے ہراً گی ہوئی گھاس کے تنگے نوچنے لگا۔طاہر کو بھوک محسوس ہوئی ۔س نے اُٹھ کرتھیل اُ تا رااور پھر پپھر ہر بیٹھ گیا ۔ تھیاا کھولتے ہی

اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک رئیمی رو مال پر پڑی ۔ اس نے رو مال نکالا۔ رو مال میں لیٹے ہوئے کاغذ کی سرسر اہٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوش گوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوش گوار دھڑ کنیں محسوس کیں ۔ اس نے رو مال میں لیٹا ہوا کاغذ نکالا۔ کھولا۔ سیاہ الفاظرنگا رنگ کے پھول بن کراس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اس اپنا تنفس بھی بارمحسوس ہور ہاتھا۔ فضا میں ایک فغہ ٹو نج رہاتھا ۔ ایسا نفہ جس کی تا نیں بہت بلند تھیں آہتہ آہست اس نفے کئر و جیمے ہونے لگے۔ رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ وجوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ٹریا کا خط لگے۔ رقص کرتے ہوئے بھول سیاہ وجوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ٹریا کا خط لگے۔ رقص کرتے ہوئے بھول سیاہ وجوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ٹریا کا خط لگے۔ رقص کرتے ہوئے وہ نوں کوجنش نہوئی۔ دوسری بار اس کے ہوئے ساخ کے گئے۔ رہا تھا۔

"میرے میں اہم نے کہا تھا کہ ایسے پُر آشوب زمانے میں کہنے اور سُننے کاموقع بار باز بیں آتا ۔ میں یہ سطورای احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں ۔ نانا اور نانی جان میری وائی حفاظت کے ماتحت لکھ رہی ہوں ۔ نانا اور نانی جان میری وائی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں ۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بیتر اری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کوایک مجاہدی خاومہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا۔

جب آپ بلخ سے پھے فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے فریری آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔اس وقت میرے لیے بیاحساس نا قابل ہر واشت حد تک تکلیف دہ تھا کہم ونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کراپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق اُلٹنے والے ہیں۔ جھے بیاطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھرایک والے ہیں۔ جھے بیاطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھرایک

بارایک ہی شاہراہ پر لاکھڑا کریں گے۔

اب میں اپنے دل میں بیاطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ بھی میری آنکھوں میں آپنونہیں دیکھیں گے۔

میں پیضرور کہوں گی کہ آپ بغدا دجیسے پُر رونق شہر میں پہنچ کراس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں لیکن ساتھ ہی بید دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میراخیال آپ کے بلندارا دوں میں حائل نہ ہو ۔ میری یاد آپ کے پاؤس کی زنجیر نہ بن جائے ۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے لیکن میں بیالتجا کرتی ہوں کہ جب تک بغدا دمیں آپ کا مقصد پورانہ ہوں کہ جب تک بغدا دمیں آپ کا مقصد پورانہ ہو، واپس آنے کا ارادہ نہ کریں ۔ میری فکر نہ کریں ۔ میں ہمیشہ آپ کی ہوں ۔ جب تک سُورج دنیا کوشنے کا پیغام دیتارے گا اور انہ رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے ، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی ۔ آپ خواہ کہیں ہوں ، میرے لیے یہ انتظار کرتی رہوں گی ۔ آپ خواہ کہیں ہوں ، میرے لیے یہ اظمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔

ژیا

طاہر نے خطا پی جیب میں ڈال لیا۔اس کی بھوک مرچکی تھی۔اس نے بے
تو جہی سے چندنو لے کھا ئیاور تھیل زین سے باندھ کر گھوڑ ہے پرسوار ہوگیا۔ گھوڑا ہوا
سے باتیں کررہا تھا۔اس کے کانوں میں ثریا کے بیالفاظ ایک نغمہ بن کر گو نج رہے
تھے۔آپ خواہ کہیں ہوں میرے لیے بیاطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔

## دعوت يحمل

زیدنے حسب معمول عنثاء کی نماز رہے ہے بعد اصطبل میں ایک چکر لگایا۔ نوکروں کو ڈانٹ ڈیٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آگر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ تمع بُجھانے کے لیے اُٹھالیکن سوچ کربستر کے نیچھے ہاتھ ڈال کرلوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگااورزور زوریسے صندوق تھنچنے کے بعد مطمئن ساہو کراس نے شمع بچھادی۔ بیصدُ وق جس کے اندرطاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایو کی گی تلوار میتھی ۔زید کواینی جان ہے زیا وہ عزیز تھا۔طاہر کے جانے کے بعدال نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔وہ نگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغد دکے ان بے ثمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف کڑنے کے لیے تیار ہوجا تا جواس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعداس صندوق پرتاک لگائے بیٹھے تھے۔ابتدائی چند ہفتے تو و ہتکوار ہاتھ میں لیے ساری رات جیٹار ہتا۔اس کے بعداس نے بینگ برسونے کی ہجائے صدوق میربستر جمالیالیکن صندوق لمہائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا، کئی باروہ كروث بدلتے وقت ينج كريڑا۔ آہستہ آہست اس كے خدشات كم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھییٹ کریلنگ کے نیچے کرلیا ۔اب مکان کے نوکر پہ کہا کرتے تھے کے رات کوسوتے وفت اس کی بردبرا انے کی بھاری کم ہوگئی ہے۔

زید کوبھی اچھی طرح نیندنہ آئی تھی کہا ہے بھا ٹک کی طرف کھٹ کھٹا ہٹ اس کے بعد چوکیدار کی آوازاور پھر بھا ٹک کھیلنے کی چڑا ہے ٹے سنائی دی۔وہ تلوار سنجال کر اُٹھااور بلند آواز میں جلایا ۔کون ہے؟

اپنے سوال کا جواب نہ پا کروہ اندھیرے میں راستہ شولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچااورکواڑ سے کان لگا کرشننے لگا۔ایک کھوڑا پھائک کے اندر

داخل ہور ہاتھااور نو کرایک دوسرے کو جگار ہے تھے۔

زیدکہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر ہو چھا۔

زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بیہ طاہر کی آوازتھی۔ جب چوکی دار نے بیہ جواب دیا کیو ہ سور ہاہے تو اس نے چا دراوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔جھٹ درواز ہ کھول کریا ہرنگل آیا اور بھا گتا ہوا طاہر سے لیٹ گیا۔

لیکن تہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟

أف! مجھے یا نہیں رہا۔ میں نے آپ کوڈ اکو مجھ کراسے اُٹھایا تھا۔

طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچا تک شکایات کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دُہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا۔ آپ تندرست تو رہے؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا

طاہرنے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔

میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجوی سے یو چھا تھا۔

اس نے کیا بتایا؟

اباگروہ مجھے ل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں بھینک دوں گا۔جھو ٹافریبی ۔مکار۔

پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تہدیں؟

خداا سے غارت کرے۔وہ کہتا تھا کہ آپ کاستارہ گردش میں ہے۔اور آپ تا تا ریوں کی قید میں ہیں اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی ،آپ واپس نہیں آئیں گے لیکن ستارے کی گردش ایک سال کے اندراندرختم ہو جائے گی۔ میں

نے اس ہے ایمان کوخواہ مخواہی پانچ وینار ویے ۔اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت می واہیات باتیں کہی تھیں ۔

طاہرنے ہینتے ہوئے یو چھا۔وہ کیا؟

زیدنے نوکروں کومتوجہ و کھے کرراز داری کے ملیج میں کہا ہے اندر چلیے!

طاہر نے باور چی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کرزید نے مشعل جلائی ۔روشنی میں اسکی نگا ہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں ۔طاہر نے یو چھا۔ ماں وہوا ہیات با تیں کیاتھیں؟

وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تا تاری شہراوی عاشق ہوجائے گاوراس کی بدولت آپ تا تاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے ۔کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی الیس گت بناؤں گا کہتمام عمر یا وکرے گا۔

طاہرنے یو چھا۔مدینے سے کوئی خط آیا؟

احمد بن حسن یہاں خو دا کئے تھے اور دو ہفتے رہ کر چلے گئے ، وہ کہتے تھے کہ آپ بغد اور پہنچتے ہی ابنا حال تکھیں ۔

طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق ہوچھا۔ زید نے جواب دیا۔ مبارک قریباً ہر روز آکر ہوچھ جاتا ہے۔ عزیز اور عبدالملک دورے تیسر سے دن آکر ہوچھ جاتے ہیں۔ باتی بھی بھی آتے ہیں۔ ہاں ایک بڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ بھی آپ کے متعلق ہوچھا کرتی ہے۔

وہ کون ہو سکتی ہے؟

مجھے معلوم نہیں ۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔وہ دریا کا پُل عبور کرنے کے بعد وزیرِاعظم کے کل میں داخل ہوگئی تھی ۔

طاہر نے کہا۔اب میں ایک اہم کام تہمارے سپُر دکرتا ہوں ہم ابھی عبد
العزیز کے پاس جاؤانہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبدالملک اور باقی قابل اعتماد
دوستوں کو لے کرفوراً یہاں آجا کیں۔اگر وہ سور ہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت
ضروری کام ہے۔میراخط لینتے جاؤ۔

**(Y)** 

طاہر کھانا کھاکر فارغ ہواتو زید ،عبدالعزیز ،عبدالملک اور مبارک کواپے ہمراہ

لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جاکر لیٹ گیا اور طاہراپ دوستوں کے
ساتھ دیر تک ہا تیں کرنا رہا۔عبدالعزیز کی نگاہ میں خلیفہ ،وزیر اعظم اور وحیدالدین
مینوں اس اس سازیں شریک تھے۔مبارک کی اپنی کوئی رائے نہھی۔وہ صرف عبد
لعزیز کی ہاں میں ہاں ملار ہاتھا۔

عبدالملک ہولئے کی بجائے سوج رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریا دنت کی تواس نے تھوڑی وہرسوچنے کے بعد بیر کہا۔ آپ کے ساتھی جواس سازش کے ببوت میں پیش کیے جاستے تھے، مارے جا چکے ہیں۔ وحیدالدین ابھی تک روپیش ہے، اس کی جگہاں کا نائب مہلب بن واؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحیدالدین کا پینے بھی کی پر کوئی جرم ٹا بت نہیں کر سکتے ۔ اگروہ مرچکا ہے وحیدالدین کا پینے بھی پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق سے کہ ستا ہوں کہ یاکسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق سے کہ ستا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

عبدالعزيز نے سوال کيا۔وہ کیسے؟

عبدالملک نے جواب دیا۔اسیدر بردہ مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کودل پھپی ہوسکتی ہے جے اس کوعوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھا تڈ ایکھوٹ

جانے کا ڈرہو ، مثلاً خلیفہ یا و زیراعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام سے سازش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو بیہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہاان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحیدالدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ، ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہئے۔

طاہر نے کہا۔ یہ راز صرف تین شخصیتوں سے معلوم ہو ستا ہے۔ فلیفہ ،
وزیراعظم اور مہلب بن واؤ و۔ ہیں مہلب کواس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحیدالدین
کے غائب ہونے کے بعد عام حالات ہیں فلیفہ کواس کے نائب پر قطعاً مجروسہ نہیں ہونا چا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک وم وزیر فارجہ بن جانے سے بھی شکوک بیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہان مینوں میں سے پہلے کس سے ملوں۔ عبدالملک نے کہا۔ سب سے پہلے وزیراعظم سے ملیں۔ فلیفہ کے وسیع محل عبدالملک نے کہا۔ سب سے پہلے وزیراعظم سے ملیں۔ فلیفہ کے وسیع محل عبدالملک نے کہا۔ سب سے پہلے وزیراعظم سے ملیں۔ فلیفہ کے وسیع محل عبدالملک نے کہا۔ سب سے بہلے وزیراعظم سے ملیں۔ فلیفہ کے وسیع محل عبدالملک ہے والے ہمیشہ کے لیے وفن ہو سکتے ہیں لیکن وزیراعظم کے محل عبدالملک ہے ہو ووالیہا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔

عبدالملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بھول گئے؟ میں تو آپ ک خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کوصفیہ کی تسلی کے لیے بھیجتار ہا ہوں۔ طاہر نے کہا۔ میرے ساتھ آپ کی ہمدر دی اخلاقی تیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟

وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔

خہیں ۔ میںصرف ایک دوست کا فرض بورا کیا ہے ۔ وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پر بیثان تھی!

طاہر نے کہا۔ مجھے آپ کو ہڑا بھائی بنانے پر اعتر اض نہیں ۔لیکن بیاطمینان رکھے کہاس لڑکی سے میراکوئی سرو کارنہیں ۔

بہر حال اسے آپ سے اُنس ہے۔ اُنس نہیں محبت ہے والہانہ محبت۔ میں خو ش ہوں کہ وہ اس قابل ہے۔ میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔

چاروں دوست بھراصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیراعظم سے لیے عبدالعزیز و ہیں سوگیا اور عبدالملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔

(r)

علی الصباح نماز سے فارغ ہوکر طاہر وزیراعظم کے کل پر پہنچا۔ باغیج میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوش نما پھولوں کی کیاریاں و کیھرہا تھا۔ اچا تک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوب صورت اٹری وکھائی دی۔ وہ آہتہ آہتہ چہل قدی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ ایک بودے کے پاس بیٹی کر گری کے ماس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ ایک بودے کے پاس بیٹی کر گری ۔ جھک کرایک پچول تو ڑنے کے لیے ہاتھ ہڑھایا لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ یا کراس کی طرف متوجہ ہوگئی۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہنچان لیا۔ وہی ہڑی ہری ہوئی واس نے دریائے وجلہ کے کنارے ویکھی تھیں اور وہی حسین چرہ جواس نے چا ندی روشنی میں اس باغ کے کنارے ویکھی تھیں اور وہی صفیہ اور وہی ۔۔۔ وہ صفیہ تھی۔۔۔ وہ صفیہ تھی۔۔۔ وہ صفیہ تھی۔۔۔

طاہر کود کیھتے ہی اس کاچہر ہ سرت سے تمتما اُٹھا۔ایک کمھے کے لیے طاہر جھج کا ۔رُکا۔ پھر لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا آگے نکل گیا۔

وزیراعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر مبلالیا بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور

کہا۔تم نے بہت در لگائی، میں مایوں ہو چکاتھا۔ کب پینچ؟

طاہر نے ذراتنصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس نے جلد ہی محسوں کیا کہ وزیراعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوی سے زیادہ اس نے جلد ہی محسوں کیا کہ وزیراعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مال اور جمیل کے اس کا خیال تھا کہ وزیراعظم فوراً ابو آخق ، کمال اور جمیل کے متلعق یو جھے گالیکن اسے جیسے ان کے متعلق یا بھی نہ تھا۔

طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقر م کینچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیرِاعظم نے بات کاٹ کرسوال کیا ۔خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟

اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کاارا وہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا! فریبی!!اس نے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا۔

طاہر نے پچھسوچ کرکہا۔ لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہا سے خلیفہ کے غیر جانب وارر ہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قر اقر م ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو بیسلی وے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلفیہ کا فطاہر ماطن ایک خبیں۔

یہ تو ہراحمق کوعکم ہے اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہر حال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تہمیں وہاں بھیجا گیا۔اب دُنیا کو یہ کہنے کامو قع مل جائے گا کہ ہم نے در پر دہ چنگیز خان کی حوصلہ افز ائی کی ہے۔ سپہ سمالار کے سنعفی ہوجانے سے اس قتم کے شکوک اور بڑھ جا کیں گے۔

سپەسالارمىنىتىنى ہو گئے؟

وزیراعظم اس سوال برچونکا ۔ابھی میخبر سی برخاہر ندکرنا ۔ میں کوشش کررہا

ہوں کہوہ اینااستعفی واپس لے ہیںاس وفت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہرنے کہا۔وحیدالدین کے متعلق کچھ پیۃ جلا؟ نہیںاور مجھابان بانوں سے کوئی دلچیبی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا حابہتا ہوں ۔ کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مد دکریں

وزیراعظم نے بے بروائی سے جواب دیا ۔خلیفہ کونو جوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں ہے انہیں بیہ کہوگے کہ خوارزم شاہ کی مد د کا فوراً اعلان کر دیا جائے اور حمہیں وہی جواب ملے گاجس سے مایوس ہوکرسیہ سالا رمستعفی ہونا جا ہتا ہے اوروہ جواب بدے کہ مہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے؟ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والےخطرات کاصحیح نقشہ پیش کرسکوں

وزبراعظم نے بات کاٹ کرکہا۔ برخودار! بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہتم جاؤ ۔ میں وقت آنے برخمہیں بلاکو ں گا تمہارے لیے میں کوئی موزوں عہدہ سوچ رہاہوں۔چند دنوں تک تہہیں اطلاع مل جائے گی۔

طاہر نے کہا ۔ میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہموجودہ صورتِ حالات میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا ۔تا ہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کوقو م کا ایک جال نثارسیا ہی ثابت کرسکوں گا۔

 $(\gamma)$ 

کنارے کھڑی تھی۔وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی اور جب وہ کھر کھڑی ہو جاتا وہ جب وہ کی اور جب وہ کارستہ ختم ہو جاتا وہ جب وہ کی اور جب وہ کارستہ ختم ہو جاتا وہ پاس کی کیار یوں سے نئے پھول تو ڈ کر گلدستہ بناتی اور پھراسی کھیل میں مشغول ہو جاتی ۔ جاتی ۔

صفیہ کا تیسرا گلد ست تقریباً ختم ہو چکا تھا کہ اسے طاہر ڈیوڑھی سے نکل کر درواز ہے کی سیڑھیوں سے اتر تا ہوا دکھائی دیا ۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پی پر سے گرز کرنہ عبور کی اور پاس کی کیاری سے پیول تو ڑنے گئی ۔ طاہر قریب آرہا تھا۔ مفیہ نے اوھر اُدھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ تا ہم اس کا دل دھڑ ک رہا تھا۔ جھھکتے ہوئے پیولوں کی کیاری سے ہا ہرنگلی ۔ نہر عبور کر کے دو ہارہ سڑک پر وہنچنے وہ مجھکتے ہوئے پیولوں کی کیاری سے ہا ہرنگلی ۔ نہر عبور کر کے دو ہارہ سڑک پر وہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی سل پر پاؤل رکھا لیکن نگا ہوں کے سامنے حیا کے پروے مائل ہوگئے۔ اس کا ڈگرگا تا ہوا پاؤل اچا تک پھسلا اوروہ پائی بین آرہی ۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہا تھربڑھایا۔ صفیہ نے بچگیا تے ہوئے اس کا ہا تھر پڑلیا ۔ اس کے چہرے برحیا کی اُمرخی و سپیدلہریں رقص کرنے گئیں۔ شکریہ! اس نے با ہرنگل کرا پی برحواس پر قابویا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا شکریہ! اس نے با ہرنگل کرا پی برحواس پر قابویا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا

مجھے بہت افسوس ہے۔آپ کوچوٹ تو نہیں آئی ۔طاہر پولا۔ نہیں۔

طاہر نے تذیذ ب کی حالت میں ایک قدم اُٹھایا کیکن صفیہ نے جلدی سے کہا۔ میں یہ پچول تو ژرہی تھی ۔ لیجیے! اس نے پچول طاہر کی طرف بڑھا و بیا ورطاہر نے ہرحواس کی حالت میں پچول کیڑ لیے۔

وہ بولی ۔ بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا۔ آپ نے بہت دیر لگائی؟ ہاں کچھا ہے، ہی حالات بیدا ہو گئے تھے۔

طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ در و ہیں کھڑی رہی۔ کیاریوں کے پھول مسکرار ہے تھے اور نہر کا شفاف پانی قبیقے لگار ہاتھا۔ اس نے پھر چند پھول تو ڑے اور سنگ مرمرکی مل ہر کھڑی ہوکرانہیں ایک ایک کر کے ندی ہیں پھینئے گئی۔ صفیہ! صفیہ!! تم آج گھر نہیں آؤگی؟ سکینہ ڈیوڑھی کے قریب سنگ مرمرک سٹیرھیوں ہر کھڑی اسے پُکا رہ بی تھی۔

ا فى سكيند \_اس في جلدى سے قدم أشاتے موئے جواب ويا \_

محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پُل پرتھوڑی دیر کھڑا رہا۔اس نے پھولوں کی طرف و یکھنے لگا۔ کسی پھولوں کی طرف و یکھنے لگا۔ کسی محمرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گردنت ڈھیلی ہوگئی۔ پھول گر کر دریا میں تیر تے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹریا! ٹریا!! میں تہمارا ہوں صرف میں تیر تے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹریا! ٹریا!! میں تہمارا ہوں صرف تہمارا ہوں سے جال دیا۔ ہرقدم پر اس کی رفتار تیز ہورہی تھی۔

اس کے مکان پر عبدالعزیز ،عبدالملک ، مبارک اورافضل اس کا نظار کررہے
تھے۔ انہوں نے اسے ویکھتے ہی سوالات کی ہوچھاڑ کی دی۔ طاہر نے اطمینان سے
بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جیران ہون کہ اب تک بیہ بات میرے ذبین میں کیوں نہیں
آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو بکڑنے یا بکڑوانے میں کامیاب بھی
ہوجا کیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی ۔ ہوستنا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو
۔ یہ بھی ہوستنا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری
الذمہ ہوں لیکن وقت ایسانہیں جے ضائع کیا جائے۔ تا تا ریوں کا سیاب بہت

تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلی بغدا دکو آنے والے خطرات ہے آگاہ کیا جائے ۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے ۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے ۔ بغدا وہیں ہرفر نے دوسر نے دوسر نے اور ہرگر وہ نے دوسر نے گروہ کے خلاف مورچہ بنار کھا ہے ۔ انہیں اب بیہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محافی ایسا بھی ہے جہال کفر کی تمام طاقتیں جمع ہوکر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی وجوت و رہی ہیں ۔ جمعے یقین ہے کہ ایک مشتر کہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر سنا ہے ۔ ایسی صورت ہیں وہ لوگ جو چھپ چھپ کرتا تاریوں کی جمایت کر رہے ہیں ، کھلے بندوں ہمارے سامنے آجا کیں گے ۔ ہیں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مبجد سے ایک بی فعرہ واوروہ یہ کہتا تاریوں کے مقابلے ہیں ہم ایک بغداد کی ہر مبجد سے ایک بی فعرہ واوروہ یہ کہتا تاریوں کے مقابلے ہیں ہم ایک بینے ۔ سب سے بہلے ہیں بغداد کی جامع مبجد ہیں پنعرہ لگاؤں گا۔

افضل نے کہا۔ خدا کرے آپ کو کامیا نی ہولیکن گزشتہ دو تین صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کاسر پھوڑنا سیکھ بچکے ہیں۔ سُنی شیعہ کا دُشن ہے تو شیعہ تن کے خون کا پیاسا۔ فنی ، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست وگر بیاں ہیں۔ آپ سی مسجد میں جا کیں۔ کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے بہلاسوال میہ بوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟

طاہر نے جواب دیا کہ مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے کیکن میں ہے مانے
کے لیے تیار نہیں کہ اب میصورت حالات زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشتر کہ خطر سے
کا احساس ان اختلافات کومٹا سنتا ہے۔

افضل نے کہا۔اس کے ذمے دار جارے وہ تن آسان علماء ہیں جن کے

سامنے کوئی نصب العین نہیں کیکن آج انہیں یہ بتایا جا سَنا ہے کہمھا را مقابلہ ایک الی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی وُنٹمن ہے ۔ تہماری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں ۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہتم نے مسلمانوں کو ایک وُرسر سے کے ساتھ لڑا کر و کھے لیا ۔اب کنار میدان میں تہمہیں للکارر ہے ہیں اور جھے یقین ہے کہوام انہیں گھیدٹ کرمیدان میں لے آئیں گے ۔

عبدالعزیز اور عبدالملک نے بھی اس بحث میں حصدلیا اور بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ جات ہیں حصدلیا اور بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ جاتا کہ جاتا ہے جا

اُشف ہے پہلے عبدالعزیز نے کہا۔ جھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دریتک الیمی سرگرمیوں کی اجازت ندوے گی اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد جماری منزل خوارزم کا میدانِ جنگ ہوگالیکن جمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر جماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں ۔طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جوتا تا ریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا جہید کہ چی ہیں ۔فاموش نہیں بیٹھیں گے ۔اس کے بعد ہمیں طاہر کواس وقت تک چھپا کررکھنا پڑے گاجب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک نا قابلِ تبخیر قلعتہ ہیں بن جشپا کر دکھنا پڑے گاجب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک نا قابلِ تبخیر قلعتہ ہیں بن جاتا ۔اگروزیر اعظم یا خلیف کی نیت بُری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان ونوں برخمتی سے غداروں کی ہم بیں کی نہیں ۔اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے بیں طاہر کے ساتھ وفاواری کی شم بھی تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے بیں طاہر کے ساتھ وفاواری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے بیں طاہر کے ساتھ وفاواری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے بیں طاہر کے ساتھ وفاواری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب کے وزخواست کرتا ہوں ۔

تمام دوستوں نے بیشم اُٹھائی تو عبدالعزیز نے کہا۔اب اگرہم میں سے کوئی

غدرا ثابت ہواتو ہاتی دوستوں کا پیرض ہوگا کہ وہ اس کی گرون اُڑا ویں۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور پیچھک برخاست ہوئی۔ (۵)

جمعہ سے پہلے شہر کی ہرمجداور ہر دریں گاہ کے دروازے پراس مضمون کے اشتہار چپساں تھے کہ نماز جمعہ کے بعدا کیشخص تر کستان کے مسلمانوں پرتا تاریوں کے مظالم کے چشم وید حالات بیان کرے گا۔ قاضی خرالدین نے شہر کے چند باعمل علاءاور مختلف دریں گاہوں کے طلباء نے بغدا وکی گلیوں اور کوچوں میں پھر کریہ مناوی کروی کہ بغداو کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا کروی کہ بغداو کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے اور بید پیغام لانے والاوہ نو جوان ہے جس کے باپ نے ہلال وصلیب کی جنگ بیس بروشلم پرمسلمانوں کی فئے کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایو بی کی تلوار بطور میں بروشلم پرمسلمانوں کی فئے کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایو بی کی تلوار بطور میں ماصل کی تھی۔

جعرات کی شام کوطا ہر کووزیر اعظم نے اپنے محل میں بلایا اوراس سے سوال کیا کتم بغدا دکے لوگوں کو کیا پیغام وینا جا ہے ہو؟

وزیراعظم کے متلعق طاہر کے شہرات ایک بار پھرتا زہ ہو بچکے تھے لیکن اس نے تد ہر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطعت خوارزم تا تاریوں کی آخری منزل نہیں ۔ انہیں اگر وہاں کامیا بی حاصل ہوئی تو ان کی وصری منزل عراق ہوگ ۔ ممکن ہے کہ دواج عباسیہ کے ساتھ چھیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں لیکن کمزور کے لے طاقت ورکی دوئی کا بھروسے ماقت ہے ، اس لیے میں جاہتا ہوں کہ ہم بُرے سے بُرے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں ۔ میں بغیداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا جاہتا ہوں تا کہ اگر دیمن میں جائیں کہ اگر دیمن مورے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا جاہتا ہوں تا کہ اگر دیمن

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ اول ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

آ جائے تو وہ تم از تم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔

تم نے مجھے اس ون کیوں نہ بتایا کہم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت بیربات میر ہے ذہن میں نہھی ۔اگرمیری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہکرتے۔

مجھے ڈرے کتم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر پیھو۔

کیکن میں اس کے برغکس میں مجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سرانجام دوں گا۔

طاہر نے وزیراعظم کے اصرار پر وہیں کھانا کھایا۔ وسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے تو جبی سے خوارزم کے متعلق چندسوالات پوجھے اور جب طاہر وزیراعظم سے رُخصت ہواتو قاسم برآمدے تک چھوڑ نے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے اس نے طنز اُسوال کیا۔ کیا آپ نے اس سے قبل کسی براے مجمع میں قریری ہے؟

میں صرف ایک سیاہی ہوں ۔طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب ویا۔

محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔عبدالعزیز نے اسے ویکھتے ہی کہا۔آپ نے شخت غلطی کی۔ہمیں ڈرتھا کو زیراعظم آپ کو خطر ناک سمجھ کرحراست میں ندلے لے!

طاہر نے کہا۔ڈرتو مجھے بھی تھالیکن مصلحت اس میں تھی کہ میں آنہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر پہرہ لگا دیتے آخری چٹان ۔۔۔حصہ اول ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

**(Y)** 

جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے منبر پر کھڑے ہوکر حاضرین سے طاہر

بن یوسف کوتعارف کرایا ۔ طاہر تقدیر کے لے اُٹھا۔ اسے بڑے بجوم کے سامنے وہ

پہلی بار کھڑا تھا۔ قر آن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھکتے ہوئے

تقریر شروع کی ۔ بغدا د کے لوگ آئے دن مناظر وں اورجلسوں میں بڑے بڑے

جادو بیان مُقررین کی تقریریں سُن چکے تھے تھوڑی دیروہ بھو جبی سے بیٹے رہ

اور آپس میں کانا پھوی کرنے گئے۔ اس جلے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغداد

میں سب سے بڑی معجد کے معبر پر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی تو مین جھتے تھے۔ ایسے

عوام بھی تھے جو یہ مسول کررے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ و ہتا۔

ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اُٹھ کر کہا۔ آپ براہ کرم بیٹرہ جائے اورخص کو پولے کاموقع و بیجے جوز کتان سے آیا ہے۔

اس پربعض لوگ ہنس پڑے کیکن طاہر پر اس مذاق کاغیر متوقع اثر ہوا۔اس نے ایک ثانیہ خاموش رہنے کے بعد پھرتقر مریشروع کی:

''میرے دوست! بیہ جگہ نداق کے کے بین ۔ تاہم میں تہماری زندہ دلی کی دادویتا ہوں ۔ کاش! تم میدانِ جنگ میں تہماری زندہ دلی کی دادویتا ہوں ۔ کاش! تم میدانِ جنگ میں بھی ای قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو ۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے بیس آیا ۔ میں نہ تقرر ہوں نہ داستان گو میر بے باس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں ۔ میں صرف ایک اپنی ہوں ، ترکستان کے ان فرزندانِ اسلام کاجن کی کھور پڑیوں سے ہوں ، ترکستان کے ان فرزندانِ اسلام کاجن کی کھور پڑیوں سے تا تا ری اپنی فنج کی یا دگاریں تھیر کرر ہے ہیں ۔ میں ان وُختر انِ

اسلام کا ایکی ہوں جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون میں رئی پر ہے ہیں اور اب ان کی آخری امیدتم وہ ۔ میر بے پاس قبضے نہیں، آنسو ہیں ۔ اپنی جادہ بیانی پر نازکر نے والو! قوم کو پاس قبضے نہیں، آنسو ہیں ۔ اپنی جادہ بیانی پر نازکر نے والو! قوم کو لور یاں دے کر سُلا نے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے ۔ میں تہ نہیں موت کی نمیند سے جگانا چا ہتا ہوں ۔ میر کی با تیں کان کھول کر سُنو!" طاہر کی آواز اب بلند ہورہی تھی ۔ رُک رُک کر بولتے والی زبان میں اب بیاڑی ندی میں ایک دریا کا تھوج محسوس کرنے گئے ۔ وہ دریا جس میں بند کیے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کیے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کیے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر نے وہ دریا جس میں بند کے بعد دیگر دی میں بہتے ہے ۔

وہ ماضی کے نقاب اٹھا کرائ بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کررہا تھا جہاں سے سے سرانشینانِ عرب شخیرِ عالم کاارادہ ہا ندھ کر نکلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق اُلٹ کر ان مجاہدین کا داستان سُنا رہ اُتھا جنہوں نے مشرق ومغرب میں اسلام کابول بالا کیا تھا۔ وہ سنتقبل کے برو دوں میں چھٹے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کررہا تھا اور لوگ وم بخو د ہوکرسُن رہے تھے۔ بعض کی آئے میں پُرنم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے ایک نوجوان بڑی مشکل سے این سسکیاں ضبط کررہا تھا۔ طاہر کہدرہا تھا:

"قوم کے وامن پر بربختی کی سیابی آنسوؤں سے جیس خون سے وھوئی جاتی ہے ۔ یادرکھو! جس شم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو، وہ فطرت کے ساتھ ایک نداق ہے اور فطرت اپنے ساتھ نداق کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا کرتی ۔ مسلمانوں کی نثانی بیتھی کہ وہ کنار کے مقالبے کے لیے ایک سیسہ پلائی آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

دیوار بن جاتے تھے کین آج جب کہ گفرتمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے ہمہارے عالم تمہیں بغدا دکے چورا ہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کاسر پھوڑنے کامشورہ دیتے ہیں''۔ اس پرایک شخص جو بغدا دکے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا ،اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا ۔ میں بصدا دب واحتر ام یہ پوچھنے کی جُرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرتے سے تعلق رکھتے ہیں ؟

طاہر نے اسے بیٹھنے کااشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قتم کامُسلمان؟ اس نے پھرسوال کیا۔ طاہر نے جھل کر جواب دیا۔

دو تم تین سوسال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو لیکن آج تک اصلی اور نقلی ، سیچا ور جھوٹے کا فیصلہ پیس ہوسکا اور اس کی وجہ سے ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پرنہیں پر کھتے بلکہ تم میں سے ہرایک نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں اروان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی فات کے سواکوئی پورانہیں اُر تا میر ے عزیز! ہوسکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں ۔ خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پروازنہ کرسکوں اور دوسروں کا ایمان پر کھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے، میں شاید اس پروانہ اُر سکوں اور دوسروں کا بورانہ اُر سکوں اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس پورانہ اُر سکوں اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس پورانہ اُر سکوں اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی رپ پورے نہ اُر سکیں ۔ لیکن اگرتم خوارزم کے کسی کسوٹی رپ پورے نہ اُر سکیں ۔ لیکن اگرتم خوارزم کے کسی

میدان میںمیر ہے ہم رکاب ہوتے اوروماں بہسوال کرتے کہ میں س قشم کامسلمان ہوں تو میں تہہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پرمومن کے ایمان کی نسوئی موجود ہے ۔اگر میں کنار کے تیروں کی بارش میں مسکر اسکوں، ان کی تلواروں کے سائے میں کلمہ ریڑھ سکوں ، اگر موت کاماتھ یانی شہرگ کے قریب و کمھ کرمیرے باؤں متزلزل نہ ہوں توسمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں ۔اگرمیراجسم کنارے کھوڑوں کے باؤں تلےروندا جارہا ہواور سکرات موت میں بھی میرے منہ سے یہ دُنیا نکل رہی ہو کہ یا الله! اين محبوب كي أمت كاحبيند المندر كهيونو سمجه ليما كه مين ايك مسلمان ہوں ۔میرے بھائی! بُرا نہ ماننا،مومن کے ایمان کی مسوئی وہ نہیں جسےتم ہر روز بغدا دے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہون نہیں ۔مومن کے ایمان کی *کسو*ٹی میدان جہاد ہے جہاں ہرمسلمان کے خون کا رنگ سُر خ ہوتا ہے خواہ وہ سُنی ہو، خواه شیعه \_خواه حنی هو \_خواه مالکی \_خواه آپ جبیبا روشن خیال عالم ہو،خواہ میر بے جبیباتم علم ۔وارالامن میںاگرتم لوگ ایک ہزارسال اوربھی مناظر ہے کرتے رہوتو بھی بہ ثابت نہ کرسکو گے کے کون جھوٹا ہے اور کون سچالیکن میں نے قو قئد میں اپنی انکھوں ہے دیکھا ہے کہایک فرقے کامسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وقت ان کانعر وایک تھا۔ شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا۔وہ سب ایک ہی قشم کے

مسلمان تھے۔ ہاں میدان سے باہر میں نے کئی تشم کے مسلمان و کیھے ہیں۔ ہم نیں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقت ورؤشمن کر سے جہاد جائز نہیں۔ ہم میں وہ بھی ہیں جو دقمن کا نام سُن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جوابی فات کو چنگیز خان کی فلر کرم کامسخق بنانے کے لیے عالم اسلام کوتا تاریوں کے پاس فروخت کررہے ہیں اور تہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان نا پنے کی فکر ہے ، اُو نے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایس جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی بیافار کی جائے ہیں جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی بیافار کی جائے ہیں جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی بیافار کی جائے۔

میرے عزیز اور بُور گوار! شاید مجھے بغداد میں استے بڑے
مجمع کے سامنے دو بارہ تقریر کرنے کاموقع نہ ملے ، میری باتیں
کان کھول کر سُنیے اور میرا پیغام ہراس شخص تک پہنچا و یجے جے
قوم کے سنفتل کا تھوڑا بہت خیال ہے ۔ تا تا رایوں کا سیاب
معمولی سیاب نہیں اور اس وقت دولت خوارزم اس سیاب کے
سامنے آخری چٹان ہے ۔ اگریہ چٹان نا بودہ وگئی تویہ نہ مجھو کہ یہ
سیاب و بیں رُک جائے گا۔ اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد
کے بلند ایوانوں کو بھی منزلزل کر دیں گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو
ہم صفح ہستی سے مثاویے جائیں گے۔ میں یہ بین کہتا کہ اسلام مثا
دیا جائے گا۔ اسلام مٹنے والی چیز نہیں ۔ یہ غدا کا دین ہے ۔ اگر تم
اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے
اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

کیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایبا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آسکتا۔ یہ ہمیشہ تیرنا رہے گا۔اگرتم خداکے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤگے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔

تہہاری کامیابی کارازاجہائی جدوجہد میں ہے اوراجہائی جدوجہد میں ہے اوراجہائی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ بھی نہھی جب کہ گفر کی تمام طاقتیں تمہیں صفحہ ستی سے مٹانے کے لیے تیارہ و چکی ہیں۔
میں آپ کو ہتا چکا ہوں کہ بغداد کے اُوٹے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تا تاریوں سے سازباز کر چکے ہیں۔

ہ ۔ ایک خص نے اُٹھ کر کہا۔ہم انکے نام سُننا چاہتے ہیں! طاہر نے جواب دیا۔

"میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں۔ ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کرسکتا لیکن اب ہم پر ایسا وقت آرہا ہے کہ چھے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آرہا ہے کہ چھے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے میں آجا کیں گے ۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفتہ اسلمین کے سامنے سے صورت حالات پیش کریں۔ اس وقت تا تا ریوں کے مقابلے صورت حالات پیش کریں۔ اس وقت تا تا ریوں کے مقابلے کے لےخوارزم کاساتھ نہ دینا خود کشی کے متر ادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفتہ المسلمین تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہاد کا مطالبہ ہے کہ خلیفتہ المسلمین تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہاد

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

کریں ۔اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ۔وہ خود بخو دمیدان میں آجا کیں گے ۔وہ کوشش کریں گے کہ جمارا گلا گھونٹ کر جماری آواز دبا دی جائے ۔وہ تا تاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتو ہے شائع کرائیں گے۔

میرا کام تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا۔ اب چلنایا بیٹہ جانا تمہارا کام ہے ۔ اگرتم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلفیتہ المسلمین جوآنے والے خطرات سے بخبر نہیں فوراً اعلانِ جہاد کریں گے۔ ہر دست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بغداد میں سے وہ کون ہیں جوتا تا ریوں کے ساتھ سازباز کرر ہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اوروز براعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور مجھے بیامید ہے کہ بیاعلان جہاد کے متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے درنے دئیں ہوگا ہوں۔

سرِ دست آپ میں سے جولوگ تا تاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔وہ مجھے اپناایک رفیق کارسمجھیں۔اگروہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہاسلام کی سوٹی پرانکارنگ کیما اُتر تا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دُورنہیں۔''

.....اختتام -----حصداول -----

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی



### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ دوئم ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

### فهرست

| 03  | سازش                |
|-----|---------------------|
| 28  | تیسرا حصه آگ اورخون |
| 42  | ا ہم فیصلے          |
| 57  | <i>قُدرت</i> كاماتھ |
| 82  | شيرخوارزم           |
| 110 | ديا رغير            |
| 137 | بدعبدى              |
| 158 | ایک اور کوشش        |
| 173 | آخری شِکست          |
| 195 | آخری پیغام          |
| 207 | انجام               |

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ... نسیم حجازی .....

## سازش

چند دن بعد دزیراعظم کے کل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تا زہ صورت حالات پر تبھرہ کرر ہے تھے۔ طاہر بنیوس کی تقریریں موضوع بحث تھیں ۔ایک عہدے دارنے کہا۔ وہ ایک دیوانہ ہے، اس کاعلاج اس کے سوا پچھ نہیں کہ اسے گرفتار کرلیا جائے اور جب خلیفہ کا تھم بھی یہی ہے تو ہمیں تہل انگاری سے کام نہیں لینا چاہئے۔

ودسرے نے کہا۔اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے کیکن بغیدا و کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں۔اس کا قد ارک فوراً ہونا جائے۔ ہمارے لیےسب سے زیا وہ تعجب کی ہات یہ ہے کہ بغیرا دکی ہر فرقے کے افرا واس کے گر و جمع ہورہے ہیں گزشتہ جالیس برس سے میں نے شیعہ اور کنی کوایک ساتھ جلتے نہیں دیکھالیکن اب بہسٰنا ہے کہان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرہ دے رہے ہیں اور دوسرے برشنی ہیں گزشتہ سب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والانتها ۔ میں خودوماں موجودتھا۔اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کرتقر مریشر وع کر دی اورشاید گزشته دوصدیوں میں بیہ پہلامو قع تھا کہا کیکھخص تمام فرقوں کوکوں رہا تھا اورسامعین غاموش تصاور جب اس نے بیسوال کیا کہم اب بھی بنا جائے ہوتو اکثر نے نفی میں جواب دیا اوراس کی تقریر کے بعد سے سے زیادہ عجیب بات پہلی کے شیعہ اور سُنی ایک دوسرے سے بغل گیرہور ہے تھے۔اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کراینے آپ کودھوکہ دیں گے ۔اگرا ہےاس وفت گرفتار کیا گیا تو بغداد کےعوام ہمارے متعلق یہ سیجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف ہے ڈرتے ہیں اور بچھے بیفد شہ ہے کہ وہ پُرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے

تیار بھی نہوگا۔ ہمیں جلد ہازی کی ہجائے تد ہر سے کام لینا جا ہے۔

نیا وزیر خارجہ مہلب بن وا وُر جواس سے قبل وحیدالدین کا نائب رہ چکا تھا،
ایک نوجوان تھا۔لوگ اس کے علم کے حتر ف تصاوراس کے متعلق یہ بات مشہورتھی
کہوہ بہت وُور کی سوچتا ہے۔وزیر اعظم نے اس کی رائے وریا دنت کی تو اس نے کہا
۔ میر سے خیال ہیں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کرلینا چا ہے تھا۔اب اس
نے ہماری کوتا ہی سے فا کمرہ اٹھا کراحمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملالیا
ہے۔اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطر نا کے ضرور ہے لیکن بخدا دکو بخاوت سے بچانے کے
لیے ہمیں یہ خطرہ مول لیما پڑے گا۔

ناظم شہر نے اُٹھ کرکہا۔اگر وزیر خارجہ یہ بچھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتا ہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھا یہ مارا تھا مگر وہاں اس کے نوکروں کے سواکوئی نہ تھا۔اگلی رات مجھے جاسوسوں نے بعد والے کہ وہ شہر کی ایک میجد میں ہے۔ میں نے دوسیا ہی وہاں جھے لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں تین ہزار توجوان موجود تھے۔

وزیر خارجہ نے کہا لیکن حارے پاس سپاہیوں کی می نتھی۔

وزیراعظم نے جواب دیا۔ ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے
لوگ اس کی طرف دار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے
ہوئے ہیں۔اسے سی نہ طرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ایک شام ہمیں بہتہ چلا کہ
وہ عشا کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے پانچے سوسپاہی شہر لباس
میں وہاں بھجوا دیے۔انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ تقریر کے بعداس کے گردگھیراڈال لیس
اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے، اسے گرفتار کرلیں لیکن اُسے ہروقت بہتہ چل

گیااور مبحد میں نہ آیا۔ اب خلیفہ کا تھم یہ ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے اور مارے لیے اس تھم کی تمعیل کے سوا چارہ ہیں۔ بچاس مُنفتیوں نے آج بیٹوی دے مارے لیے اس تھم کی تمعیل کے سوا چارہ ہیں۔ بچاس مُنفتیوں نے آج بیٹوی دے دیا ہے کہ دوہ باغی ہے۔ کل بیٹوی مشتہر کردیا جائے گااور اس کے بعد ہم عوام کاردِ عمل دیکھ کرمنا سب قدم اُٹھا کیں گے۔

باقی امراء چلے گئے لیکن مہلب بن داؤ دیکھے دیروزیراعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔مہلب نے بوچھا۔آپ کومعلوم ہے کہ بغیدا دمیں اس کے پُرانے دوست کون کون ہیں؟

وزیر اعظم نے جواب دیا۔ قاسم کوسب بیتہ ہے۔

مہلب کی درخواست پر وزیراعظم نے ایک خادم کوتکم دیا اور قاسم کو بلالیا۔ قاسم کی آمد پر وزیراعظم اُٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور قاسم اور مہلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔

قاسم كهدر ما تقامير بين ال يكن ال يكن الله يحدوستون بين سيصرف افضل ابيا بين بين سيم كام لي سيخ بين راس طاهر كم ساته ول جهي ضرور بيكن الله في ما تعدالعزين مرارك اورعبد الملك كي طرح ملازمت سي استعفى نهين ويا و مهلب في يوهيا راكر آپ اسي كل شام يهال كهاف كي وقوت وين تو وه آما كا يا؟

وہ پچھلے دنوں چند ہار مجھ سے مل چک اے اور میں یہ کہ سنتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر بُرے نہیں ۔ ایک ون اس نے اپنے گزشتہ گستا خیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کی سبز ہاغ وکھا سکتے ہیں ۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نے سپہ سالار کے سپُر وکر

وبإجائے۔

مہلب نے اُٹھ کرمصافحہ کرتے ہوئے کہا۔تو بہت اچھا! کل آپ کے ہاں میری،سیہ سالاراورافضل کی وعوت ہے۔

صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی حصت پر کھڑی اس کمرے کے روزن ہے کان لگا کر بہت کچھٹن چکی تھی ۔ جب قاسم اورمہلب یا ہرنکل گئے تو وہ نیچے اُتر کراینے کمرے میں پینچی ۔اس نے برابر کے کمرے میں جھا تک کر دیکھا،سکینہ سو رہی تھی صفیہ سونے سے پہلے روز کے ہرتا زہوا قعات کے متعلق ایک مختصر سامضمون ککھ کرعلی الصیاح محل کے دروازے کے ایک پہرے دارکو پہنچایا کرتی تھی ۔وہ حب معمول کاغذ اور قلم لے کر بدیڑگئی لیکن چندسطور لکھنے کے بعد اس کے ول میں ایک نیا خیال پیدا ہوا اور بہ خیال اس کے دل کے خاموش تا روں کے لیے ایک مصراب بن گیا ۔ پھر ملکے اور پیٹھے ئر بلند ہوتے گئے اورا سے محسوں ہونے گا کہ دل کش نغمہ ا کیے مہیب تا رنہ بن کر ساری کا نئات کواپنی آغوش میں لے رہا ہے، یہ ایک آندھی جواُسے اُڑائے لے جارہی تھی ۔ایک سلاب تھا جواسے بہائے لے جا رہا تھا۔ یا دلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چینیں خوف نا ک تھیں لیکن اسے اس آندھی کے ساتھاڑنے کاخوف ندتھا۔سیااب کی لہرین حوصلہ شکن تھیں لیکن وہ بہنا جا ہتی تھی ۔اس کی زنجیریں ٹوٹے لگیں ۔قید خانے کے دروازے کھلنے لگے ۔بغدا د کے او نچے ابوان اس کی نگاہوں سے رو پوش ہور ہے تھے۔وہ طاہر کے ساتھ صحرائے عرب کے ا کے نخلتان میں کھڑی تھی ۔جذبات کے بیجان میں کا نیتے ہوئے قلم اس کے ہاتھ ہے گریڈا اوراس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تا راجا تک ٹوٹ گئے ہیں ، کشاوہ سمرہ اسے قفس نظر آنے لگا۔اس نے گراہوا قلم اُٹھایالیکن لکھنے کی بجائے کاغذیر اُلٹی سیدھی لکیریں تھینچنے لگی اور پھر پچھ ہوچ کر خالی جگہوں پر طاہر بن یوسف کا نام لکھنے لگی ۔ پھراس نے کاغذ پچاڑ کر پچینک ویا اوراً ٹھ کربستر پر لیٹ گئی۔وہ ہار ہاریہ کہ کراپنے ول کوسلی وے رہی تھی۔

**(Y)** 

ا گلی رات قاسم کے دستر خوان ہرینیا سیہ سالار ،مہلب اورافضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد ہو دریا کے کنارے قاسم کے ملا قات کے کمرے میں پہنچے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کرصفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہن سکی۔جب وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اُٹھے تو وہ ان سے پہلے ہی تنگ سٹرھی کے راستے باہر کی گیلری میں جہاں اس کمرے کے در سیے کھیلتے تھے، عالینچی ۔وہ آکر بیٹھ گئے تھوڑی دیر اِ دھراُ دھرکی باتیں ہوتی رہیں ۔بالآخرمہلب نے سیہ سالار سے کہا۔وزیراعظم کاخیل ہے کہافضل کوفوج میں کوئی بڑا عہدہ ویا جائے ۔کل قاسم نے میر ہے سامنے ان کی تعریف کی تقی فوج میں قابل اورو فا دار نوجوان کی بہت ضرورت ہے، وزیرِ اعظم کوعبدالعزیز اورعبدالملک سے بہت امید تھی کیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہوکر طاہر بن پوسف کی حمایت کرر ہے بین سیہ سالارنے کہا۔وزیراعظم جا ہیں تو ان کی حوصلہ افز انی کرنے کے لیے تیار ہول\_

مہلب نے کہا۔اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نے سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبدالملک کی وفا داری مشکوک نہ ہوتی تو میر سے نز دیک وہ اس عہدے کے لیے نہا بہت موزوں تھالیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نو جوانوں کو تھم راہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم تہارا خیال ہے۔اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

افضل اس ذمه داری کوسنجال سکے گا؟

قاسم نے جواب دیا۔ مجھےان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے کیکن ڈر ہے کہ شاید عبدالملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے بیہ بغداد چھوڑنا پہند نہ کریں۔

افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے اچا نک تھلونوں کا ڈھیر لگا
دیا گیا ہو۔وہ وزیراعظم کے کل میں سپہ سالا راورو زیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا
۔ بغدا دمیں اس کے لیے سپہ سالا رکا دست راست اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے
کے درواز رے گھل چکے تھے۔اسے اپنی زندگی میں پہلی باراپنی اہمیت کا احساس ہوا
۔ اس نے جھے کتے ہوئے کہا ۔اگر میں بغدا دکی کوئی خدمت کر سکوں تو کسی کو دو سی
میر رے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔

مہلب نے فوراً جواب دیا۔ آپ بغدا دکے لیے بہت کچھ کرسکتے ہیں اوراپنے دوستوں کے لیے بہت کچھ کرسکتے ہیں اوراپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبد الملک اور عبد العزیز کو افسوس ناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے سرف ایک ہی راستہ ہے

وه کیا؟

انہیں سمجھا ئیں!

افضل نے جواب دیا میری زبان طاہر کا جا دُورنہیں تو رُسکتی۔

طاہر کے متعلق ہمیں اب بیمعلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کے ایمار بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ ہوں دن اس کامقصد بورا ہوگا۔وہ خوارزم چلا جائے گا لیکن اس کی کارگز اری کی سزااس کے دوستوں کو کھگتٹا پڑے گا۔

افضل جانتا تھا کہ پیطا ہر کے خلاف ایک بہتان ہے کیکن جب انسان کے ول میں بری خواہش بیدا ہوتی ہے تو وہ تمیر کوسلی دینے کے لیے غلط باتوں بربھی یقین کر لیتا ہے۔وہ بولا۔اگر یہ بات ہے تو آپ کیاسوچ رہے ہیں؟

مہلب نے کہا۔ ہم اسے گرفتار کرنا ضروری بیجھتے ہیں لیکن ہم میہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہوجنہیں اس نے جھوٹی بچی باتوں سے اپنے ساتھ ملالیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے ساتھ ملالیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے گنا ہوں کوخون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ بھی کوئی بخی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہے کہ بیاں سے نکال دیا جائے ۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتانہ خود بخود و مختذا ہے جا گا۔

افضل کی ول گواہی وے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے لیے بیا لیک اور تسلی تھی ۔اس نے کہا ۔اگر آپ جھے لیقین ولا کیں کہاس پر بختی نہیں کی جائے گو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں ۔
لیے تیار ہوں ۔

مہلب نے کہا۔ اس پر تختی کرنے کا سوال بیدائیس ہوتا۔ جھے تو یہ بھی یقین ہے کہاس کی نبیت بُری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے سی عہدے وار کے متعلق غلط نہی میں مبتا ہوکرا گروہ بغدا دے لوگوں کو بھڑکا نے کی بجائے سیدھا ہمارے یاس آتا تو ہم اس کی غلط نہی وُور کر سکتے تھے لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ، ان کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے ۔ میرے لیے یہ بڑے وُ کھی بات ہے کہا تنا بہاور ماتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے ۔ میرے لیے یہ بڑے وُ کھی بات ہے کہا تنا بہاور اور بیدار مغز نوجوان قوم کے کام آنے کی بجائے قوم میں اختثار ڈالی رہا ہے اور وہ کھی ایک علاقات کی کوشش کی لیکن اس

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہوسکی ۔اگر آپ میری مد دکریں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا۔

سپہ سالار نے کہا۔افضل اگراس بارے میں پچھ کرسَتا تو یقینا آپ کا ساتھ دےگا۔

قاسم نے کہا۔ آپ اطمینان رکھے۔ جو خص سلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جات کہ قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ کسی کی دوئتی کی پر وانہیں کرے گا؟

افضل سے خمیر پر اب ملامت کا ہو جھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا بات ہیہ کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے متعطق نہیں ہوا۔ وہ جھ پر زیادہ اعتما و بیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھ کا نے جھے معلوم بیں لیکن سے معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا؟ اسے صرف رات کو سوتے وقت بکڑا جا سنا ہے۔ ون کے وقت اس کے گر د بہت آدمی ہوتے ہیں۔ بیں ایک وو ون تک آپ کو وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ ہیں۔ میں ایک دو ون تک آپ کو بیتہ وے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ میں ایک دو ون تک آپ کو بیتہ وی سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ مہلب نے کہا۔ اگر آپ اس مہم میں کامیا بہوئے تو بچھے یقین ہے کہ خلیفہ اور دزیراعظم ذاتی طور پر آپ کا شکر بیا داکریں گے اور ممکن ہے کہ آپ کونہا بیت اہم عبد رے کا مستحق سمجھا جائے۔

افضل نے کہا۔لیکن آپ میہ وعدہ یا در کھیے کہ طاہر کے ساتھ بُر ابر تا وُٹہیں کیا جائے گا۔

مہلب نے جواب دیا۔ میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ مہلب نے اُٹھتے ہوئے قاسم سے کہا۔ابھی وزیرِ اعظم سے ان باتوں کاؤ کرنہ سیجیے۔

قاسم نے جواب ویا نے بیں ۔ میں خود جا ہتا ہوں کہ جنب تک ہم اس مقصد

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ....نسیم حجازی .....

میں کامیا بنجیں ہوتے ، ہماری دوڑ دھوپ کاکسی کوئلم نہ ہو۔ ( ۳ )

قاسم اپنے مہمانوں کورُخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔وروازے تک ان کے ساتھ آیا۔وروازے برچنج کرمہلب نے کہا۔کل وزیرِاعظم نے شکایت کی تھی کہان کے جاسوسوں سے آپ کا کل محفوظ نہیں ۔سی نے آج بھی جاری باتیں سن لی ہوں تو ؟

قاسم نے ہینتے ہوئے جواب دیا۔اس کمرے کی حصت میں صرف کبوتر وں کا ایک جوڑار ہتا ہے اوران کے کان ہیں ،زبان نہیں ۔

لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پر بیٹان ہوکراس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔اسے خدشہ محسوں ہونیلگا کہ اگر طاہر کواس سازش کا بیتہ چل گیا تو اس کی آئندہ آخر ہر بہت تخت ہوگی۔

رائے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول تو ڑے اور اپنے کمرے
کے دروازے پر پہنچ کروہ تھوڑی در کے لیے کھڑا سوچتار ہا اور پھرمسکراتا ہوا صفیہ
کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھے سے اس قدر چڑکیوں ہے۔ وہ بار
بارا یے دل میں کہدر ہاتھا۔

اگر وہ سورہی ہوتی تو قاسم دیے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا۔
لیکن اس کمرے کے نیم وا دروازے میں سے روشنی آرہی تھی۔وہ دروازے کے فریب پہنچ کر رُکا اور پچھسوچ کرواپس چل دیالیکن دو تین قدم چلنے کے بعد اُسے کمرے کا ندر کسی کے آہستہ آہستہ ہو لئے کی آواز آئی ۔سکین اور صیدایک دوسری کو سوتے وقت کہانیاں سُنایا کرتی تھیں۔لیکن بیآواز قدرے موثی تھی۔پھراُسے صفیہ

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

آ ہستہ آ ہستہ بولتی سُنائی دی اور وہ جلدی سے مُڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو! بیہ باتوں کاوفت نہیں ہتم جلدی جاؤ۔ میں بار بارتہ ہیں تکلیف نہیں دوں گ ۔ بیاد میری انگوٹھی ۔ میں تہ ہیں اور بھی بہت کچھ دوں گ!

قاسم جلدی ہے پیچھے ہٹ کرایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔دروازہ کھلا او رایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزرگئی۔

تم اس و قت کہاں جارہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔

جی میں۔۔۔۔میں۔۔۔!لونڈی خوف ز دہ ہوکر کانینے لگی۔

قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بھوت نہیں ہوں تم ڈرتی کیوں ہو؟ سید

إدهرآؤ!

قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کراپنے کمرے میں لے گیا۔ بتا کہاں جارہی تھی تؤ؟

لونڈی نے چنداُ لٹے سیدھے بہانے کیے لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کردکھایا تو وہ چلائی ۔ میں سب کچھ بتا دیتی ہون ۔ مجھے صفیہ نے بیخط دے کر بھیجا ہے۔

کہاں؟

دروازے کے ایک پہرے دارکے پاس؟

مبکتی ہوتم ۔قاسم نے خنجر کی نوک اس کے سینے برر کھدی۔

نہیں نہیں ۔ میں سیج کہتی ہوں ۔ مجھے معلوم نہیں کہوہ پہرے داریہ خط کہاں

لےجائے گا۔

وہ خط کہاں ہے؟

لونڈی نے اپنی آستین سے ایک رئیٹمی رومالی نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا
کاغذ نکال کرقاسم کے ہاتھ میں دے دیا ۔قاسم نے بیرُ قعہ پڑھا ۔ مختفرتح ریا بیھی۔
"آپ کو مختلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے ۔افضل
آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے ۔ بہت سے باتیں ایسی ہیں جو
میں زبانی کہنا ضروری مجھتی ہوں ۔قاصد آپ کووہ جگہ بتا دے گا
جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کے بغیر مل سکتے ۔ خُدا کے
لیضرور آٹ کیں!"

غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے ۔لونڈی اس کی سفاک آنکھوں کی تاب نہلاکررونے گئی۔

خاموش! قاسم نے گرج کر کہا۔

میں بےقصورہوں۔مجھ پررخم شیجیے۔میںا یک لونڈی ہوں ۔میں صفیہ کے حکم کتمیل سےا نکار کیسے کرسکتی تھی ۔مجھے معاف شیجیے۔

تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کتم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔

میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔

صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے اوروہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم بیزخط لے جارہی ہو۔

وہ سعید ہےاور صفیہ نے مجھے کہا ہے سعیدا سے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ ........... آخری چٹان .....حصه دوئم .... نسیم حجازی ......

نہیں۔

پیام رسانی؟

ہاں!

تمہیں معلوم ہیں کہ جس کے پاس بیام جاتے ہیں،کون ہے؟

جی نہیں ۔اس کاصرف سعید اور جنوبی دروزہ کے پہرے دارکوعلم ہے۔صفیہ

نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ہے گناہ کی جان بچانا چا ہتی ہے۔

بہت اچھا۔ تم ابھی بیرُ قعہ سعید کو جا کر دے دولیکن اگرتم نے اسے بتا دیا کہ میں نے بیڈ تعہد دیکھ لیا ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا اور واپس آ کرصفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنالیکن اگر اس نے بیہ پوچھا کہتم نے دیر کیوں لگائی تو تم کیا جواب دوگی؟

لونڈی نے پچھسوچ کر جواب دیا۔ میں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی۔ میں کہوں گی کہ میں نماز کے لیےرُک گئی تھی۔

تم بہت ہوشیارہو۔بیلو تہہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔قاسم نے چندسنہری سکےاس کے ہاتھ پرر کھدیے۔

(r)

سعید نے بغدا دکی گنجان آبادی کا ایک تنگ گلی میں سے گز رنے کے بعدا یک پُرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ایک شخص با ہر نکلا اور سعید کو پہچان کرایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔

> کوئی ضروری پیغام ہے؟اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔

تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سے منزلہ مکان کے دروازے پرڑکے اور سعید کے ساتھی نے پانچ دفعہ تھوڑ ہے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا ۔ کسی نے اندر سے دروازے کی جھوٹی سی کھڑکی کھول کر ہا ہر جھا نکا اور سعید کے ساتھی کو پہچپان کر دروازہ کھول دیا۔

سعیدکے ساتھی نے کہا۔انہیں اندر لے جاؤ!

سعیدا ندر داخل ہوا تو پہرے دارنے پھر در وازہ بند کر دیا۔

تھوڑی ور بعد طاہر، عبد العزیز اور عبد الملک صفیہ کا رُقعہ بڑھ کر سعید سے طرح طرح سے سوالات بو چھر ہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تقدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے مہلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں آگے جاتے و یکھا ہے لیکن وہ بینہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں ووست کچھ دریاس موضوع پر بحث کرتے رہے عبد العزیز کی رائے تھی کہ سپہ سالار وزیر فارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھ فانے معلوم کر کے بقینا کوئی فرزیر فارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھ فانے معلوم کر کے بقینا کوئی وزیر فارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھ فانے معلوم کر کے بقینا کوئی فرزیر فارجہ اور وقیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے یہی کے گی کہ آپ چا روں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ، اس لیے اپنی جان کی فکر سے جے طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ، اس لیے اپنی جان کی فکر سے جے ۔

عبدالملک نے کہا ۔ا بنی معلو مات کی روشنی میں صفیہ کو نیام لڑکیوں میں ثمار کرنے پرا حتجاج کرتا ہوں ،اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار تقصو دہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کاا ضافہ کرسکتی تقیی ۔

عبدالعزیز نے کہا۔لیکناس خط کااختصارتو صرف بیظا ہر کا تا ہے کہا ہے لکھنے کامو قع نہیں ملا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

عبدالملک نے کہا یعنی اسے کوئی مجبوری در پیش ہوگ ۔اس مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کوئلا یا ہے۔اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی!

طاہر نے اُٹھ کر ملوار سنجالتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے اگر میر سے سر پر اس کا بیاحسان نہ بھی ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لیک ضرور کہتا۔

عبدالعزیزنے کہا۔تو میں تبہارے ساتھ جاؤں گا۔

خہیں ۔ طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے ۔اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا کینیجنے کی دعوت نہ دیتی ۔

**(\( \( \( \) \)** 

وزیرِ اعظم کے حل کے جنوبی بھائک سے اندرواخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی وی۔وہ کھلی فضا سے نکل کرایک گھنے ورخت کے سائے میں کھڑی ہوگئی۔طاہرنے اس کے قریب پہنچ کر کہا:۔

کہیے!

مجھےافسوں ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔

طاہر نے کہا۔ بیاب تک آپ اپنے مکتوب میں ظاہر کر پیکی ہیں۔وہ ضروری باتیں یو چھنا جا ہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔

خشک پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اُڑ اکر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے، وہ منتشر ہو گئے ۔وہ خود اپنے ول سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بُلایا ہے؟

اس نے اپنے حواس ہر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔میری ایک

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

درخواست ہے۔

میرے لیے آپ کی ہر درخواست تھم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پرتلی ہوئی ہے۔اگر چند دن وہ آپ کو پُر امن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی در بیغ نہیں کریں گے۔

طاہر نے اطمینان سے کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ نو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے ۔آپ کو ہروفت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈر تالیکن آپ کو ہروفت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈر تالیکن آپ کومشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔

> کب جائیں گے؟ بہت جلد۔

تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے!

طاہر چونک کرایک قدم پیچھے ہے گیالیکن صفیہ نے آگے بڑھ کراس کا دامن پکڑلیا۔اس نے کہا۔ بیکل میرے لیے ایک قید خانہ ہے۔ دنیا میں میر اکوئی نہیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آچکی ہوں۔ میں مدینے جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پیند کروں گی۔ مجھے بغدا دسے نفرت ہے۔ مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بھیس میں سانپ رہتے ہیں۔

آپ کوشاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدین نہیں خوار زم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیکن وہاں کے حالات آپ کومعلوم نہیں ۔وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں الیسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا نگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اوراضا فہ نہیں کرنا جا ہتا

تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی ۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔

طاہر کوٹریا کاخیال آیا اوراس نے مغموم آواز میں کہا۔ مجھ سے علطی ہوئی۔میرا خیال تھا کہآپ کومیر سے مقاصد سے ہمدردی ہے۔

صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے دردبھری آواز میں کہا۔آپ جائے۔ میں مجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسا نبیت کا در در کھتے ہیں لیکن آپ خود بہند ہیں۔آپ کوسرف اپنی ذات سے محبت ہے۔

 پُرامن شهروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کریے کہدر میہیں کہ اگر تمہارے بھائی ، شوہراور عزیز جاری مدوکو پینچ سکتے ہیں تو خدا کے لیےان کاراستہ ندروکو!

صفیہ نے اپنے آنسو پو ٹیجھتے ہوئے کیا۔ مجھے معاف تیجیجے۔ جائے خُدا آپ ک مد دکرے۔ میں نے آپ کوغلط سمجھا۔ میں ایک عورت ہوں ۔جائے۔۔۔۔!

وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دارنے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مُڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسکے چہرے پر بثاشت اور ہونؤں پرمسکر اہمٹے تھی۔ آنسوؤں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکرا ہے جو بیک وقت روح پروربھی تھی اور حوصلات کن بھی!

آپ مجھ سے خفاتو نہیں؟ طاہر نے جھے کتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں ۔اس نے میٹھی آواز میں کہا۔آپ مجھے بھول تو نہیں جا کیں گے؟ سمجھی بہیں طاہر نے جواب دیا۔

طاہر تیزی سے قدم اُٹھا تا ہوا ہا ہر نکا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہوکراُ سے و کیسے گئے گئے ہوکراُ سے و کیسے گئے ۔ وہ مٹر صبول سے بنچے اتر رہا تھا کہ اچا تک واکیں اور ہاکیں ہاتھ سے سپاہیوں کی دوٹولیاں نمودار ہوکیں۔ طاہر تلوار نکا لئے سے پیشتر پندرہ ہیں آ دمیوں کی گردنت میں آ چکا تھا۔
گردنت میں آ چکا تھا۔

صفیہ نے جلدی سے کہا۔ سعیدتم بھاگ جاؤ!

سعیداور دو پہرے دار بوری رفتار سے کل کے ایک کونے کی طرف بھاگے۔
صفیہ نے دروازے سے نگلی لیکن قاسم نے آگے بڑھ کراس کا ہازو بکڑلیا اور کہا۔
صفیہ! تم نے آج بہت بڑا کام کیا۔ چلواب آرام کرو۔ اوروہ اس کی اپنی گردت میں
ہوکر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے ڈک کرسپا ہیوں کو آواز

......آخری چٹان ....حصه دوئم....نسیم حجازی .....

دی۔سعیدشاید بھاگ گیاہے۔اس بھی گرفتار کرلو۔

محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کواس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے گنڈی لگا دی۔

واپس آگرمہلب کے اِصرار پر قاسم نے طاہرکواس کے سپُر دکر دیا۔ سعید دوسرا پہرے دارکل کا کونہ کو نہ چھان مار نے کے باوجود بھی نہ ملے۔ بالآخرا یک سپاہی نے خبر دی کمکل کی ایک کشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دوسرے کنارے پہنچ چکے موں گے۔

آدهی رات کے بعد جب مہلب، طاہر کوقید خانے کے داروغہ کے سیر دکر کے ہدایات دے رہا تھا۔ سعیداوراس کا ساتھی عبدالملک اور عبدالعزیز کواپنی سرگزشت سنارے تھے۔

(4)

طاہر بن بوسف دریائے دجلہ کے گنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز
کوٹھڑی میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ دو پہرے
دارا ئے اوراسے سوتا دیکھ کر کھا نار کھ کرچلے گئے۔ ایک دومر تبہ طاہر کی آئکھ تھی لیکن
کمرے میں تاریکی یا کروہ پھر کروٹ بدل کر سوگیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ
اسے کوئی جمنجھوڑ جمنجھوڑ کر جگار ہا ہے۔

کون؟اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔

آ ہستہ بولو!

طاہرنے گھبرا کر آٹکھیں کھولیں اور تاریکی میںغورے دیکھنے کے بعدا پنے قریب ایک اورآ دمی کویا کراُٹھ جیٹا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

اجنبی نے کہا۔ جب سے بیقید خانہ بنا ہے، شاید اتنی دریسونے والایہاں کوئی نہیں آیا۔اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔

> طاہرنے جواب دیا۔ میں کئی را نوں سے اطمینان کی نینزہیں سویا۔ نو اطمینان رکھو، یاتم ہاقی عمر مزے کی نیند سوسکو گے۔

> > تم کون ہو؟

میں بھی کوئی تھالیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔

رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھاتو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شاید تمہیں ابھی ابھی یہاں پہنچایا گیاہے۔

نہیں۔ میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوھڑی کے درمیان ایک دیوار کا پر دہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بیز مین دوز کمرے بہت کشادہ تھے کیکن بعد میں قید یوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظران کے درمیان دیواری کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظران کے درمیان دیواریں کھڑی کرکے انہیں دودوحسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

تو آپ سرائے سے یہاں پنجے؟

اجنبی نے جواب دیا ۔ آؤ میں تہہیں دکھا تا ہوں ۔ شروع شروع میں یہاں دیکھنامشکل ہوتا ہے ۔میرا بازو بکڑ لوگھبراؤنہیں ۔ چند دن کے بعد تہہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہوجائے گی ۔

طاہر نے اجنبی کے ساتھا یک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا۔ بیراستہ تو بہت کشادہ ہے۔

اجنبی نے جواب دیا نہیں ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھڑی کا جائز ہیں لیا۔ یہ درواز ہاسے دوحصوں میں تقسیم کرتا ہے ۔میری کھوٹھڑی بھی اس طرح کی ہے! چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو، یہ وراخ میری کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گز رنے کے لیے شق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزرسکو تم ذرامو نے ہولیکن تم بھی بہت جلد میرے چیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریباً ایک ماہ کے بعد یہاں کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخارشروع ہوجا تا ہے اور بھوک مرجاتی ہے۔ یہراست تم نے کیسے وریا دنت کیا؟

جب میں یہاںلایا گیا تھانو اس کمرے میں ایک شخص مبھی مبھی ویوار ہے تھریں مارا کرتا تھا ۔ دو تین ون میں کوئی توجہ نہ دی لیکن ایک ون میں نے اس کے جواب میں دیوارکو کھٹ کھٹنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میر ہے كمرے ميں ويوارك قريب سِل اوير أشاني اورسر با ہرنكال كركہا۔الساام عليكم! ميں اس قدر ڈرا کہا گر ماہر نکلنے کاراستہ ہوتا تو میں شاید در مامیں بھی جھلا تک لگانے ہے دریغ نہ کرتا ۔وہ بولا۔ ڈرونہیں ۔ میں تہبارا پڑوی ہوں تھوڑی درغور ہے و سکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا ۔وہ قاضی اُبُو داؤ دھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیرِاعظیم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکارکر دیا تھا۔ بہراستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا ۔انہوں نے مجھے بتایا کہ ہے کاری ہے اُکتا کر میں نے اس ویوار کے قریب فرش کی ووملیں اکھاڑ ڈالیں اور فرش کی نم دارمٹی کوایک ٹوٹے ہوئے برتن کے مسیرے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا ۔وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے بیئو راخ نکال لیا تھالیکن اس کمرے میں سمسی کونہ یا کرانہیں بہت افسوس ہوا ۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنالیالیکن وہ ڈیڑھ ماہ کے بعد چل ہے۔ پہریداریہاں صبح وشام صرف دو

ہارا تے ہیں۔ اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے ل سکیں گے ۔ صرف جعد کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں اس دن آپ سُوراخ پر بیدلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ ابنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں ۔ قید تو بقناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگا ۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس جھے ہیں صرف وہی لوگ جھیج جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا لیکن تم تو نو جوان ہو۔ میں جیران ہول کہ حکومت نے تہمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ میں نے شاید تہمہیں کہیں و یکھا ہے! چلود وسری طرف چلیں ۔ اُدھرتار کی ذرا کم ہے۔

ظاہر!اجنبی کے ساتھ پھرا پی جگہ آ جیٹا۔ ..

اجنبی نے کہاتم کھانا کھالو۔

طاہرنے جواب دیا۔ جھے بھوک نہیں۔

اجنبی نے کہا۔ حقیقت ہے کہ یہاں آگر بہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا ۔ میں نے بھی دو دن نہیں کھایا تھالیکن آہستہ آہستہ عادی ہوجاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤنم یہاں کیونکر بہنچے، میں تمہارے اور کسی کام نہیں آستا۔ لیکن اپنی اپنی سرگز شت سُنا کی مربم ایک دوسرے کابو جھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تہہیں کہیں و یکھاضرور ہے یہاں آگر ھافتھے پر بہت بُراپڑتا ہے۔

میرانام طاہر بن یوسف ہے۔

طاہر بن بوسف؟ میں نے بینا م بھی سنا ہے ۔ تم فوج میں تھے؟ خہیں ۔

تو پھر کس محکمہ میں تھے؟

سمی میں جیں ۔ میں بغدا وہیں ایک بہت بلندمقصد لے کرآیا تھا۔

تو پھرٹھیک ہے۔ یہ کوٹھڑیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد کے کرآنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدے داروں کا عمّا ب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جمن سے خداخوش ہو۔ اچھاء اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ! طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیج آزمائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔

اجنبی نے اسے ٹو کتے ہوئے سوال کیا۔ جھے یاد آیا۔تم وہی نو جوان ہو۔ارے میں نے اس دن دُ عاما گئی تھی کہ خداتہ ہیں فلر بدسے بچائے۔اچھا آگے۔سناؤ!

طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیاتو وہ چونک اُٹھا۔میری طرف دیکھو۔ میں ہوں دحیدالدین!

آپ؟ طاہرنے اچا تک سوال کیا۔

ہاں! میں وہی بدنصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی اُمید نہیں اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین ولا کر میں آپ سے کوئی فائدہ عاصل نہیں کرستالیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں۔ اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو عاضر ناظر جان کرفتنم کھا تا ہوں ساتھی ہیں۔ اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو عاضر ناظر جان کرفتنم کھا تا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے یاس کوئی البلی نہیں بھیجاتھا!

طاہر نے کہا۔ جمھے آپ پر یقین ہے۔اگر آپ پر و وکوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ جلاتے ، میں صرف یہ جاننا چا ہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا؟

آپ بہلے اپنی سرگزشت ختم کریں۔ پھر میں آپکوآپ کے تمام سولات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سُنائی ۔وحید الدین پچھ دیر گہری سوچ میناس کی طرف دیکھارہ۔ بالآخر وہ بولا۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا

ہوں ۔آپ کی سرگزشت سننے کے بعدمیر ایہ شک یقین کی حد تک پینچ چکا ہے کہ میں مہلب بن داؤ د کی سازش کا شکار ہوا ہوں ۔ بیخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔شنرا وہ ستنصر کی سفارش ہر میں نے اسے اپنے وفتز میں رکھاریا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے ۔ میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سَتا ۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔شہرا وہ ستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی اور میں بیجسوں کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں ،ور نہ وہ سیاہ وسپید کا ما لک ہے ۔اگرمیرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اُسے مستعفی ہونے کے لیے کہالیکن اس نے خلیفہ کے بیاس شکامیت کی ۔خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔اس کے بعد میں نے اس تحیلر ف ہے آئکھیں بند کرلیں ۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئیں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہاس کیساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محافہ بنایا جائے ۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ بجب رہا۔ میں نے و زمرِاعظم ہے کئی بار شکایت کی کہ بیخص خطرنا ک ہے کیکن اس نے اس بات کی یر وانہ کی ۔ایک ون مجھے خلیفہ نے بلا کر بیچکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا یغام بھیجوں لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ وجودہ صورت میں جار ہے کسی ایکچی کو خوازم کی حدودعبورکر کے قراقرم پہنچناممکن نہیں۔اگروہ راستے میں بکڑا گیا تو دربار خلادنت کی بدنا می ہوگی ہے خلفیہ نے میر ااعتر اض سن کرکوئی زور نہ دیالیکن چند دن بعد مہلب نے بتایا کہ آج وزیراعظم نے خلیفہ کوایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغدا و کے ایک اپنجی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغدا وہیں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔اس نے مجھے یہ بتایا کہاس خطر پرمیر سے دستخط ہیں ۔اس لیے مجھ

...... آخری چٹان .... حصہ دوئم ... نسیم حجازی .....

''تو آپ کے خیال میں وزیراعظم اس سازش میں شریک ندتھا؟ خبیں ۔اگروہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میر سے ساتھ مہلب کو بھی یہاں ہونا چاہئے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں ۔ ورندوہ میر سے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پر لے در ہے کا جی حضوری ہے لیکن اسے تا تا ریوں سے نفر ست ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستا نہ تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔

طاہر نے کہا ۔لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعال کیوں کیا؟وہ آسانی ہے آپ کونکال کرمہلب یا کسی اور آرمی کوآلہ کار بناسَنا

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان ۔۔۔ حصہ دوئم ۔۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

بیاس لیے کہ ایکی کے پکڑنے جانے کی صورت میں کسی ایسے محص پرحرف ایکے جس کی خد مات کے خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوں نہیں کرتا میرے متعلق خلیفہ کو میں ایسے معاطع میں راز داری سے کام نہاوں گا:



# تیسراحصهه . . . . آگاورخون

علا وَالدین محمدخوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شال مغرب کا رخ کیااور سیوں کے کنارے میر بڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا قو قند کی فنچ کے بعد چنگیز خان نے دریا ہے سیوں کے ساتھ ساتھ شال مغرب کارخ کرنے کی بجائے اپنی افواج کابڑا حصہ جنوب کی طرف پینقل کر دیا اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے وو بیٹوں کوشال میں اتر ار کی طرف روانہ کر دیا ۔خوارز شاہ اینے خیال کے مطابق چھیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیحوں کے کنارے ایک فیصلہ کن فلکست وینے کے لیے زہر وست تیاریاں کر وہاتھا لیکن اجا تک اسے بینبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریا ہے جیجوں کے ساتھ ساتھ ہمر قنداور بخارا کارخ کررہی ہے مجمد شاہ کوا کیے طرف اپنی سلطنت کے دومضبوطرترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوہری پہ فکر وامن گیر ہوئی کہاگر تا تاری ان دوشہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے چیحوں کے کنارے جھیل ارال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہوجا کیں گے اور جنوب میں اس کی رسدو کمک کے تمام راستے کٹ جا کیں گے۔

محر شاہ نے اس موقع پریہ بھی اپنے کہنہ شق فوجی ہر واروں کامشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تا تا ریوں کا مقابلہ کرنے کی ہجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چالیس ہزار سپاہیوں کو دریا سیوں کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے جھوڑ کرای نے بخارا کارخ کیا اور تمیں ہزار سپاہیوں وہاں متعین کر کے باتی فوج کے ساتھ ہم قند جا پہنچا۔

ایں دوران میں شال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریا تے سیموں عبور کر کے اتر ار

پر حملہ کرچکا تھا۔شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہااور جب تا تاری قلعے کے دروازے تو ڈکراس کی بچی تھی فوج نہ تنج کر چکے تھے تو بھی وہ ننہاا یک برج پرچڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیرختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برسا تارہا۔

اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آئکھوں میں پھلی ہوئی جا ندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔

چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کرلیا ۔اس کے بعد تا تاری افواج نے مختلف حصول میں تقلیم ہو کر دریا ئے سیوں کے کنارے اور کئی حجو لے حجو لے شہروں پر قبضہ کرلیا۔

چنگیز خان اپنے بیٹے تو لائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کوخون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بردھا۔خوارزم شاہ کو ہمرفکہ میں اس کی پیش قدی کی اطلاع ملی ۔ فوج کے سر داروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائیتھی کہ چنگیز خان کے ساتھا کی فیصلہ کن جنگ بڑی جائے لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کونا قابل ساتھا کی فیصلہ کن جنگ بڑی جائے لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کونا قابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی تفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دینے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو ہمرف کہ بھیجنے کا تھم دیا۔خوارزم شاہ کو یہ تو قع تھی کہ بخارا کی شخیر میں نا تاریوں کوئی میننے لگ جا کیں گے اور اس دوران میں و مسلطنت میں اپنی افواج کا بھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔

چنگیز خان نے چندون کے محاصر ہے کے بعد محسوں کیا کی ٹیمرکوفنج کرنا آسان منہیں ۔ گزشتہ فتو حات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے ۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو ٹیمر برآگ لگانے والے تیر پھینکنے کا تکم دیا ۔ آتشیں تیروں سے چنگیز خان نے فوج کو ٹیمر برآگ لگانے والے تیر پھینکنے کا تکم دیا ۔ آتشیں تیروں سے

شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبا دی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے با ہرنکل کرمقابلہ کیالیکن انھیں شکست ہوئی اور تا تا ریوں نے انھیں جا روں طرف سے گھیر کرتہ تنج کرڈالا۔

فوج کی دو سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک و فد ہیے بخے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہرول عزیر شخصیت امام زاوہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پر جو ش تقریر کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم کم از کم چھ ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم کم از کم چھ ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں ہمر قند کی افواج یہاں پہنچ جا کیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے درواز نے تھلوانے کے لیے ہماری ہرشر طعنظور کرلے گالیکن تا تاریوں کے متعلق یہ جھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابندرہ سکتے ہیں، خود فریق ہے۔ جب متعلق یہ جھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابندرہ سکتے ہیں، خود فریق ہے۔ جب تا تاریوں کی افواج شہر میں واغل ہوں گی تو وہ تنہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اثر اراور تاشقند والوں کے ساتھ کہا ہے۔'

لیکن امام زاوہ رکن الدین کی آواز صدابسح اٹابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو بیخوش خبری سنائی کہ تمہاری جانیں ، تمہاری جانیں ، تمہاری جا کدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کانیا حاسم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔

(Y)

رکن الدین نے درست کہا تھا۔اہل بخاراوحشت اور بربریت کاطوفان اپنی آئٹھول سے دیکھے رہے تھے وہ درس گاہیں جہال قر آن پڑھا جا تا تھا۔تا تا ریول کے مھوڑوں کے لیےاصطبل کا کام دے رہی تھیں ۔ چنگیز خان بخارا کی تظیم الشان مسجد کی مٹیر حیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اتر ا:

''میتہبارے با دشاہ کا گھرہے؟''اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔''نہیں ہے خدا کا گھرہے''۔

چھیز خان مسجد کے اندر داخل ہوااوراس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے
کہا۔''میری افواج تھی ہوئی ہیں ، اُھیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ان
کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اوراس فسم کے کشادہ عمارتیں
میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دواوران کے لیے چارہ مہیا کرو۔یا در کھو،تم خداکے
قیر سے ڈرتے ہواور میں تہبارے لیے خداکا قیر بن کرآیا ہوں''۔

چنگیز فان نے ایک مترجم کو ابنا منہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مجد سے باہر نکل آیا ۔ یہ تمہید تھی ۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو پچھ دیکھا ، وہ ان کی تو تع ہے کہیں زیا وہ تھا۔ رات کے وقت مر وول کو اپنے گھروں میں گھنے کی اجازت نہتی ۔ اور وہ گلیوں ، چورا ہوں اور سر کو ل پر کھڑ ہے اپنے مکانوں کے اندرتا تا ریوں کے وحشیا نہ تعقیم اور عورتوں کی جگر دوز چینیں من رہے تھے ۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھنے کی کوشش کرتا تو تا تا ری پہرے واروں کی تلواریں اسے فاک و خون میں لٹا دیتیں ۔

امراء کے محلات برتا تا ریوں کا پہرہ اس سے کہیں زیا وہ تخت تھا۔انھیں طرح کی جسمانی افریتیں وینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پینہ لگایا جاتا اور جب وہ ایک خزانوں کا پینہ لگایا جاتا اور جب وہ ایک خزانے کا پینہ ویئے ،انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپار کھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے لیکن تا تا ری مرتے وم تک ان کا پیچھانہ چھوڑتے ۔ بیخارا کے باشدوں کے ہاتھ میں بیلچے وے کرامراء کے مکانات کی بنیا دیں کھدوائی گئیں اور

جب تا تاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہا تک کرایک کھلے میدان میں لے آئے۔

اب کسی کو غلط نہی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگر دور جینیں سنائی دے رہی تھی ہمر دوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جینی چلاتی عورتیں زیر دی تھی تھینی کرمر دوں سے علیحدہ کی گئیں ۔ بیکس نگا ہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں ۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے اوراب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جارہی تھیں۔ وہ پر دہ نشیں عورتیں جنھیں آج تک چیٹم فلک نے بھی نہیں و یکھا تھا ، تا تا ری ان کے وہ پول اوران کے شو ہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کرر ہے تھے۔ مردوں کے سامنے ان کی عصمت دری کرر ہے تھے۔ مردوں کے سامنے تا تا ری سامنے ان کی عصمت دری کرر ہے تھے۔ مردوں کے سامنے تا تا ری سامنے تا تا ری سامنے تا تا ری سواروں کے نیز وں کی دیوار کھڑی تھی اوران کے ہتھیار چھینے جا چکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیز وں کی دیوار کھڑی تھی اوران کے ہتھیار چھینے جا چکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیز وں کی دیوار کھڑی تھی اوران کے ہتھیار چھینے جا تھے۔

امام زادہ رکن الدین چلایا۔ 'برز دلو! کیاد کیھتے ہو! چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدابلند ہوئی اورائل بخارا تا تا ریوں پر ٹوٹ پڑے ۔ فالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا لیکن چنر لمحات میں گئی آ دمی تا تا ریوں سے تھم گھاہو کران کے نیز ہے ، تلواریں اور خیز چھین چکے تھے ۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کوتلواریں سنجا لیے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا لیکن تا تا ریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوس تھی ۔ انھوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبارلگا و بیشتر فوج گھوڑوں پر چوس تھی ۔ انھوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبارلگا و بیٹ تا ہم دو ہزارتا تا ریوں مارے گئے ۔ تا تاریوں نے خضب ناک ہو کر چند گھنٹوں کے تا تاریوں کے ساتھ مسلک کی گیا اور تا تاریوں ہائھوں کی زینوں کے ساتھ مسلک کی گیا اور تا تاریوں ہائے ہوں تاریوں کے ساتھ مسلک کی گیا اور تا تاریوں

نے سمر قند کی طرف کوچ کر دیا۔

تھوڑوں کے ساتھ بندھی عور تیں زیا وہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیس ۔ جب قیدی عور تیں دم تو ژگر گر پڑتیں ، تا تاری سوار خنجر کے ساتھان کی رسیاں کاٹ دیتے ۔

چنگیز خان کو بخارا کی فنتح کی خوشی ہے زیادہ اپنے دو ہزار آ دمیوں کی موت کا افسوس تھا۔

**(r)** 

سمرفتد دفای انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کامضبوط ترین شہر تھا۔ شہر ک حفاظت کے لیے ایک لا کھوں ہزار سپاہی موجود تھے لیکن بخارا کی فنخ کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی ہی خووا عمّادی رہی اوروہ چندسر واروں کوشہر کی قیا دت سونپ کر بلخ کی طرف فکل گیا ۔ فوج کوجن ووبر کی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی تو قع تھی ، وہ سمرفتد میں موجود نتھیں ۔ سلطان کا نوجوان بیٹا جیسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغرب علاقوں میں افواج تیار کررہا تھا۔ اس نے ایم بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرفتد آنے کی اجازت ما گی لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا۔ " تم باپ سے سمرفتد آنے کی اجازت ما گی لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا۔" تم بھوزیا وہ تجربہ کا رخییں ہو۔ جب ضرورت ہوگی تمہیں بلالیا جائے گا۔"

دوسرا تیمور ملک تھاجس نے قو قند کے معرکوں میں سارے تر کستان کو ابنا گرویدہ بنالیا تھا۔اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور پوڑھے کی رائے بیتی ۔ کہوہ ایک لا کھوئس ہزار سپاہیوں کے ساتھ تا تاریوں کومیدان میں شکست و سے سنا ہے لیکن سلطان نے سمرقند کو پنچتے ہی اسے بلخ کے اس پاس جنگ جو قبائل کومنظم کرنے کے لیے بھیجے ویا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی ہمر فند سے نکل گیا تو تمام کشکر میں مایوی پھیل گئی۔ اتا بک ملک اورسر دار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بے ہوئے تھے ۔ کوئی باار شخصیت سریر نہ ہونے کی وجہ سے بیا ختلاف اور برڑھ گیا۔

محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جو دریائے سیوں کے کنارے
بہت سے شہر فنخ کر چکے تھے۔قید یوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھا پنے باپ
سے آ ملے ۔ سمر فند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ بارہ آہنی درواز یے جن کی حفاظت کے
لیے برجوں برتیراندازوں کا پہرہ تھا، نا قابل شخیر تھے۔

چنگیز خان نے قید یوں کو نصیل کے اردگر دمور ہے کھودنے کے کام پر لگا دیا
اورطویل محاصر ہے کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ شہر کی محافظ فوج کو بیاحساس ہونے
لگا کہا کیک دو ماہ تک تا تاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں
جمالیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے
شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مور ہے تھیر کرنے کے لیے تا تاری آس پاس کی بستیوں
سے تید یوں کی ٹئی ٹولیاں لار ہے تھے۔

ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرواروں نے شہر سے باہر نکل کراڑنے کا فیصلہ کیا۔ بڑک نہایت بہاوری سے اڑے لیکن عین اس وقت جب کرتا تاریوں کے پاؤں اکھڑر ہے تھے، چندسر وارجنھوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز بازکر رکھی تھی۔ نمیں ہزارفوج کے ساتھاس سے جالے۔ فٹے کے بعد چنگیز خان نے پہلے ون ان کی آؤ بھگت کی ۔ انھیں پہننے کے لیے تا تاری سپاہیوں کا لباس ویا لیکن شہر میں قتل نا رکی سپاہیوں کا لباس ویا لیکن شہر میں قتل نا رخ ہوکران نمیں ہزارغداروں کو ان کے سرواروں سمیت رات میں قتل نا رخ ہوکران تعین ہزارغداروں کو ان کے سرواروں سمیت رات کے وقت نیندگی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان ویمن کے غداروں

ے کام لینے کا قائل تھا۔لیکن تھیں زندہ رکھنے کا قائل نہتھا۔

سمرفندری فنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کوخوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا ۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہا گرخوارزم شاہ کومہلت ملی تو وہ چند ونوں میں ایک اورلشکر تیار کر لے گا۔اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرواروں کو تھم دیا کہوہ ہر قیمت پرخوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اورجس شہر میں وہ موجو وہوءاس کا محاصرہ کرلیں ۔ باتی شہروں اور بستیوں سے کتر اکر گزرتے جائیں

خوارزم شاہ کوبھی ہے بہتہ چل گیا کہنا تاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کاارا وہ ماتو ی کر کے اسے بکڑنا چاہتے ہیں۔

خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نمیٹا پور پہنچا۔ تا تاری راستے کے شہروں کوچھوڑ تے ہوئے وہاں تک جا پہنچ تو خوارزم شاہ نے ہمدان کارخ کیالیکن تا تاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ایک مقام پر انھوں نے اسے آلیا اور خوارزم شاہ کے ساتھوں میں سے چند ساتھوں میں سے چند ایک کے سواباتی تمام تہ تیج کر دیے گئے۔خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہوکر بھا گا۔اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے میں۔

اس نے چاروں طرف سے مایوں ہو کر بحیر ہُ خزر سے کنارے ڈیر ہ ڈال ویا اور تمام قبائل کے سر داروں کی طرف ہر کارے دوڑا دینے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔

 $(\gamma)$ 

خوارزم شاہ کواب دنیا میں کسی پر اعتاد نہ تھا۔ تا تاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وفت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے گئی خیمے نصب کروا تالیکن ایک دوغلام کے سواکسی کو پی خیم نہ ہوتی کہوہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کرایک چھوٹے سے خیمے میں جا کرسوگیا۔ میج کے وقت دومراخیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔

ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہا سے فاصلے پرگر داڑتی ہوئی دکھائی
دی۔اسے شک گزرا کہ تا تاری آرہے ہیں لیکن ایک سپاہی نے آگر خبر دی کہ یہ
مسلمانوں کی فوج ہے ۔لشکر قریب آگررک گیا۔وہ صرف پانچ ہزار سپاہی تھے۔
خوارزم شاہ کو مایوی ہوئی ۔ایک سوار آگے بڑھااور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر
گھوڑا بھگا تا ہوااس کے قریب آگیا۔

بيجلال الدين تقابه

ایک کمھے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ،خوارزم شاہ نے کہا۔جلال! گھوڑے سے نہیں اتر وگے؟

" نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف بیہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟''

توتم میری مدد کے لیے ہیں آئے؟

اس ویران جگه پر آپ کو کیا خطرہ ہے۔ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھا گنے والوں کی کیامد دکرسکتا ہوں؟

خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کرجلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے

کہا نہیں نہیں نہیں، میں تہرہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو پکی ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو جلو میں تہرہیں ابنا خیمہ دکھا تا ہوں، وہ تیروں سے بٹارڈا ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو جلو میں تہرہیں ابنا خیمہ دکھا تا ہوں، وہ تیروں سے بٹارڈا ہے۔ آج ساری ونیامیری وثمن ہے۔ کیامیرا بیٹا بھی میر اساتھ نہیں دے گا؟

جلال الدین نے جواب دیا۔ ''کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ۔ آپ کی وجہ سے ملک کوایک وحشی اور حقیر و کمن کی غلامی نصیب ہوئی ۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے ہیر وکر دیا ۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھٹت رہی ہے ۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تا تا ریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی مجھے ہیں کہوہ آکر بہو بیٹیوں کی مجھے ہیں کہوہ آکر آپ کے خیمے پر بہرہ ویں ، کیکن کس منہ سے ؟''

"جلال! جلال!! مين تهها راباپ مون!"

" کاش! میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر آ دمی کے گھر پیدا ہوتا!"

''جلال!ميراول نه دکھاؤ''

'' کاش! آپ کے پہلو میں دل ہوتالیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑار کھویا ہے۔''

" ''مخران باتوں سے تنہارا مطلب کیا ہے؟''

'' پیچھیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست کے کرآیا ہوں کہ بخارا درخواست کے کرآیا ہوں کہ بخارا اور سمر قند کے خزاند میرے حوالے کرد بیجئے۔ میں چا ہتا ہوں کہ بخارا اور سمر قند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تا تا ریوں کے قبضے میں ندآ جائے۔ جھے تا زہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔''

تو تہاراخیال ہے کہ م تا تاریوں کے ساتھ اڑسکتے ہو؟

''میرائر وع سے بیخیال تقالیکن آپ نے میراراستہ رو کے رکھا!''

''جلال! تا تاریوں کے ساتھ اڑنے کا خیال ایک جنون ہے اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی ہی ہوئی سے محروم ہیں ہونا چا ہتا۔ خدا کے لیے میراساتھ دو۔ مجھے اپنی جان سے زیا دہ تہاری جان عزیز ہے۔ اس آسان کے نیچے الیی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے باتی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جا کیں گے۔ اندلس جلے جا کیں گے۔ "

'' میں بر دلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بہا دروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جوآپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی ، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹے تہیں وکھا سنا۔''

"ایسے موقعول پر ایک سپاہی فٹے اور فکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کود نے پر مجبور ہوجا تا ہے ۔ میں ابنا فرض پورا کروں گا۔ فٹے اور فکست خدا کے ہاتھ میں ہے ۔ لیکن جیتے جی فکست کا اعتر اف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ۔ مجھے میں ہے ۔ لیکن جیتے جی فکست کا اعتر اف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہا گر میں ان پانچ ہزار سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اسطح گی ۔ آپ مصر جائے ۔ مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں ، میں ساری قوم جی اسطح گی ۔ آپ مصر جائے ۔ مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں ، میں سیت پر پتھر با ندھ کر اور جسم پر چیتھڑ ہے اوڑھ کر اڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی ۔

جلال الدین نے باگ تھینج کر گھوڑے کوایڑ لگا دی۔ ''جلال گٹہرو! مجھے یہاں جھوڑ کرنہ جاؤ۔ یہاں میر اکوئی نہیں ، مجھے اینے .......آخری چٹان ....حصہ دوئم.... نسیم حجازی .....

ساتھلےچلو۔"

جلال الدین نے گھوڑارو کتے ہوئے کہا۔''چلئے'' ''لیکن کہاں؟''

''موت کے پیچھے۔آزادی کی تلاش میں!''

‹‹نہیںنہیں بیٹا!میرا کہامانو \_ہم تا تا ریوں سے ہیں لڑ سکتے!''

''خدا اور رسول کے احکام سے زیا دہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں ۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں ۔خداحا فظ!''

چند دن کے بعد خوارزم شاہ کوکسی نے تا تا ریوں کی آمد کی خبر دی اوروہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیر ہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزیں ہو گیا اورو ہیں گمنامی کی موت مرگیا۔

(0)

تا تاریوں کا سیل ہمہ گیرتر کستان ہ خراسان اورایران کے وسیع میدانوں کارخ کررہا تھا۔آگ اورخون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شال اور مغرب میں تا تاریوں کے سیاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی صدو دہےآگ ڈرکر دریائے دئیئیر کے کناروں کو چھورہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک میٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرامشر تی یورپ کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی سلطنت میں اسکو نے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرامشر تی یورپ کی ایمی تارائ کررہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک نا قابل تغیر چٹان موجود تھی ۔ سیاب کی تندو تیز لہریں گئی باراس کے اوپر سے گزر گئیں ۔ لیکن اسے متزلزل نہ کرسکیں ۔خوارزم کی خاکسر میں ابھی تک اوپر سے گزرگئیں ۔ لیکن اسے متزلزل نہ کرسکیں ۔خوارزم کی خاکسر میں ابھی تک آگراس

چنگاری کوختم نہ کیا گیا تو را کھاکا یہ انبارکسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ

ہمنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا۔ ایک ہز ول باپ کا بہا ور بیٹا۔
وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ما ننائجیں جانتے ۔ جو فئے اور شکست سے بے
نیاز ہوکر لڑتے ہیں ۔ طوفان میں کو وتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پروائہیں کرتے۔
جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں
میں تا تا ریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن بیسنا
جاتا کہ وہ تمیں یا چالیس کوئی دورا بنی سلطنت کے سی کھوئے شہر کووائیں لے چکا ہے
جاتا کہ وہ تمیں یا چالیس کوئی دورا بنی سلطنت کے سی کھوئے شہر کووائیں لے چکا ہے
وہ اٹر تا رہا۔ وہ بھو کے شیر کی طرح عقب سے جملہ کرتا ،عقاب کی طرح ہروال پر جھپٹتا
اور تا تاریوں کے ویکھتے کسی بہاڑیا جنگل میں رویوش ہوجا تا۔
اور تا تاریوں کے ویکھتے کسی بہاڑیا جنگل میں رویوش ہوجا تا۔

رات کے وقت اس کے سوار تا تاریوں کی چھا وینوں پھملہ کرتے ، اور آن
کی آن میں جلتی ہوئی مشعلوں سے بینکڑوں خیموں کوآگ لگا جاتے ۔وہ تا تاریوں
کی ٹان میں جلتی ہوئی مشعلوں نے ہوا۔مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تا تاریوں کے
مظالم کی واستانیں اس کا حوصلہ بہت نہ کر سکیں۔

بخارا، ہم وقد اور دوسرے شہروں پرتا تا ریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبا دی ہمسایہ مما لک کی طرف ہجرت کر چکی تھی عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں بناہ گزین بچوں مر دوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبریا تے ہی دوسرے مما لک میں ہجرت کر چکے تھے۔

کی پہلی شکست کی خبریا تے ہی دوسرے مما لک میں ہجرت کر چکے تھے۔

لیکن چند اور شہر فنخ ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہوگیا کہ تا تا ری کسی

ایسے مسلمان مردکوزندہ نہیں چھوڑتے جوتلواراٹھاسکتا ہوتو غریب اور نا دارلوگ بھی اپنی بستیاں اورشہر خالی کرنے گئے۔قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو بیٹلم ہوتا کہان کی منزل کہاں ہے لیکن وہ جارہے تھے۔شام مشرق سے تا تاریوں کا خوف انھیں جنوب مغرب کی طرف دھیل رہاتھا۔

جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا، ان میں سے چند خوب صورت عورتوں کے سواتمام کوتل کر دیا جاتا۔

روزازل ہے لے کراب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تا روں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں ہے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔

پناه گزینوں کی زیادہ تر تعدادمرو کارخ کررہی تھی ۔اور بیہ وہ شہرتھا جو چھ صدیاں پیشتر تر کستان کے فاتح اعظم قنیبہ ؓ بن مسلم با ہلی کامشقر تھا، جہاں سلطان شجر سلجو تی کی قبرموجود تھی۔

جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تا تا ریوں کے ہاتھوں سے چکے کرمرو پہنچنے کاموقع مل گیا۔چندمہینوں میں مرو میں کئی لا کھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ جمع ہو چکے تھے۔

## اتهم فنصلي

طاہر کو قید ہوئے وی مہینے گزر بھے تھے۔ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش تھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کرعبدالعزیز ،عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت بھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت بھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دینے لیکن مجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو اُحسیں پر امن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔

بخارا ہم قد ، طوی ، تر مز اور رے کے متعلق الم ناک خبریں من کراہل بغدا و کے گھر کروٹ کی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ بناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغدا و پہنچا اور ان کی زبانی تا تاریوں کے روح فرسا مظالم کی واستانیں سفنے کے بعد بغدا دکی ہم محفل میں خلیفہ اور امرائے سلطنت کی بے می پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تا تا ریوں کے ایران میں واخل ہونے کی خبر من کران کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہوگئی اور لوگ کھلے بندوں وزیراعظم ، خلیفہ اور دوسر بے امراء کے خلافے موفی کا ظہار کرنے گئے۔

ایک رات شہر کی ہرمیجد کے دروازے پراس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے:

'' ففلت کی نمیند سونے والوا جا گو! ہلاکت اور بربا دی کا

طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو

ثم ابنا محافظ بچھتے ہو، وہ تا تا ریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور

آزادی کاسودا کر چکے ہیں۔ کیااب تک حکومت کی غیر جانبداری

بہٹا بت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور
بہٹا بت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور

چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ مجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرائت کیوں نہ کرتی ؟ اگر خلیفہ کو علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ سے دشنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب تر کستان، خراسان اور ایران میں تا تا ریوں کے نا قابل بیان مظالم کی اطلاعات میں کربھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا ؟

بغداد کے لوگو! تمہارے غدارتمہیں اس ڈمن کے ہاتھ میں فروخت کررہے ہیں جو کسی پررحم کرنانہیں جانتااب وفت آ گیا ہے کہم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا!''

جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کوجگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والاعبدالملک تھا ۔ سامعین یہ محسوں کررہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کراس کے وجود میں آگئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قانسیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کافتو کی دیا تھا ،ان کے مکانات کوآگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیراعظم کے کل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔

(٢)

ا کاہرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراءاٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ ایک سپاہی نے مند کے پیچھے دروازے کاپر دہ ہٹایا اورخلیفہ چارعبشی غلاموں کی نگل تلواروں کے سائے میں مند پر نمودار ہوا۔نقیب کے دوسرے اعلان پر امراءا پی اپنی کرسیوں پر بیٹھر گئے۔

خلیفہ کے حکم پر باظم شہرنے اٹھ کرشہر کی تا زہ صورت حالات کے متعلق اپنی ر پورٹ پیش کی اورا کثر امراء نے بلے بعد ویگرےاس براینی رائے کا اظہار کیا۔وہ تمام اس بات برمتفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعدعوام بےحدمشتعل ہو چکے ہیں ۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا ہے کہ انھوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتو کی دیا تھا اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا، مشتعل ہجوم ان گھروں پر ہرروز پتھر پھینکتا ہے ۔شہر کی مساجد ہر گمراہشم کے نوجوان قابض ہور ہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدے وار کو برسر منبر کوسا جار ما ہے ۔شہر کے کوتو ال نے بتایا کے عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے گئی سیا ہی اورافسر ور میروہ ان باغیا نہ سرگرمیوں کی حوصلہ افز انی کررہے ہیں ۔ خلیفہ نے بیہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ''باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت بچھن چکے ہیں ۔ہم یہ یو چھتے ہیں کہتم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے کتنے آدمی گرفتار کیے؟"

کوتوال اور ناظم شہراس سوال پر وزیراعظم کی طرف و کیھنے لگے۔وزیراعظم نے اٹھ کر کہا۔''امیر المونین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب وینا جا ہتا ہوں''۔

خلیفہ نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وزیراعظم نے کہا۔''لوگ اس بات سے زیا وہ بدظن ہوئے ہیں کہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے ۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر شخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گااور رائے عامہ جو آج جمارے خلاف ہے جکل اس سے کہیں زیا وہ اس کے خلاف ہوجائے گ۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جا کیں گے لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی ندہوگ۔

اس کےعلاوہ ترکستان کےمفتو حہ علاقوں برتا تاریوں کے مظالم کی واستانیں مسمسی سے پوشیدہ نہیں۔جب اسلامی مما لک کے باشندوں کو بیتہ چلے گا کہ بغیداد کے عوام حکومت کوتا تا ریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کامجرم گر دانتے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نمتی کاثبوت وینے کی بجائے لوگوں مریختی کر کےان کی آواز دہایا جا ہتی ہے تو وہ بیسو چنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔طاہر نے منبر یر کھڑے ہوکر بیاعلان کیا تھا کہاس کے ساتھ جونوکر پہال سے روانہ ہوئے تھے، ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیرِ غارجہ اور حضر ت امیر المومنین مدخلیہ،العالی کے ستخطوں ہے الیی تحری کھی ہوئی تھی جس میں تا تا ریوں کو خوارزم برحمله کرنے کی ترغیب دی گئی تھی لیکن ہم آسانی سے بیٹا بت کرسکتے ہیں کہ یہ ایک انسانہ ہے ۔وحید الدین اپنی پہلی سازق کے انکشاف کے بعد اچا تک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پیتہ خبیں اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روبوش ہوجائے سے ایک ڈیڑھ ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا،اس لیےوہ یہ ٹابت نہیں کرسَنا کہاں کے ساتھی وحیدالدین ہے کوئی تحریر یابدایت لے کر گئے \_=

اس کےعلاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ متیوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور

ان كرسرخوارزم شاہ كے پاس بھيج گئے تھے اس ليے وہ اس تحرير كے متعلق بھى كوئى ثبوت پيش نہيں كرستا۔ مجھے يفتين ہے كہا ہے قاضى كے سامنے لايا جائے تو بغداوكا احمق ترين آ دى بھى اسے جھوٹا خيال كرے گا۔اس كے برعكس اس برمقدمہ چلائے بغيرا سے قيد بيس ركھنے يا كوئى اور سزا و بے سے بغداد كے لوگوں كى بے چينى بردھتى جائے گئے ''۔

امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیرِ اعظم کی تجویز کی حمایت کی ۔خلیفہ نے مہلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کرنہایت جسے انداز میں تقریریشروع کی:

'' ہم طاہر کوایک معمولی عقل کا آ دی سیجھنے میں غلطی کرر ہے ہیں میرے خیال میں ہو بغدا دی فضا مکدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات برعمل کررہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہو گا۔وہ نوکر جواس کے ساتھ گئے تھے، نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے ممکن ہے کہ دولت کے لاپلج سے وہ اس کے مقاصد کا آلہ کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور بیجمی ممکن ہے کہوہ زندہ ہوں اور طاہر نے آٹھیں بغنداد کے کسی گوٹ میں چھیار کھا ہوا دران کی موت کا قصداس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جنتجو نہ کریں ۔آپ صرف اس بھرو سے ہر اسے عدالت میں اپنے الزامات ٹا بت کرنے کاموقع وینا جاہتے ہیں ۔ کہا**س کے حق می**ں گواہی وینے والاکوئی نہیں لیکن اگر اچا تک وہ تین آ دمی کسی گوٹ سے نکل کرعدالت میں آ جا کیں تو عوام کو آپ بین سمجھا سکیل گے کہوہ جھوٹے ہیں ۔اس کے علاوہ بیبھی ممکن ہے کہ وحیدالدین محض اس سازش کو چھیانے کے لیے رویوش ہوگیا ہو، اس نے ان متنوں

آومیوں کے سروں پر پچھ لکھا ہواورای نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پچپا ننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قر اقرم میں ان کے سرمونڈ کریے تحریریں پڑھی گئیں۔ اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹھیں بغدا و سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے پچھ عرصہ پہلے ہی تیار کرلیا گیا تھا

وحیدالدین ایک عام آدمی نه تھا۔ وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہوگئی تو عوام ہم سب کو مجرم گر دانیں گے۔ اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تا ہم میں وزیراعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ ہر وست کسی شخت اقدام سے عوام کوشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں ۔ اگر ہم قدیر سے کام لیس تو بیاتمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المونیین مدخلہ ، اور قابل احترام وزیراعظم مجھے اجازت ویں تو میں تخلیے میں ایک تجویز: بیش کروں گا۔

خلیفہ نے عصر کے وقت وزیرِ اعظم اورمہلب کوحاضر ہونے کا حکم دے کرمجکس برخاست کی ۔

عصر کے وقت جب وزیراعظم خلیفہ کے کل کے دروازے پر پہنچاتو شہر کاناظم
اور مہلب ہا ہرنگل رہے تھے۔وزیراعظم کے استفسار پر مہلب نے بتایا کہ جھے خلیفہ
نے وقت سے پہلے ہی ہلالیا تھااور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔خلیفہ میرے
ساتھ متفق ہیں اوراب میں آپ کی طرف آر ہاتھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے
کہ طاہر کوقید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تا تا ریوں کی افواج مرو پر جملہ ک
چکی ہیں وہ اورائی کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی ائی طرف بھاگ جا کیں

گے۔اس کے بعد لوگ خود بخو دہنے در مصند ہے ہوجا کیں گے۔اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ آگراہے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ ایک ون یا وہ ون کے اندر بغدا دجھوڑ نے والا تھا۔اب ہم اسے رہائی کاموقع دیے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہا ہے بکڑنے والے کوایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گاوراس کے جلے جانے کے ایک یا وہ ون بعد ہم میں شہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے ایما یہ بغداد میں فتنہ بیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔''

وزیراعظم نے کہا۔'' آپ نے ہمیں بدراستا بتاکر ملک کی بہت ہوئی خدمت
کی ہے۔ بیس ابھی واروغہ کو تکم بھیجتا ہوں کہاسے قید خانے سے بھا وے ''
مہلب نے کہا۔'' یہ کام میرے سپر و سیجنے ۔ بیس کل ناظم شہر کے ساتھ خود
واردغہ کے پاس جاؤں گااورا سے سمجھا دوں گا کہا سے کیا کرنا چا ہے۔''

وزیراعظم نے کہا۔'' آپ نے مجھے بہت بڑی وین کونت سے نجات ولائی، میں آپ کاشکر گزارہوں''۔

مہلب نے جواب دیا۔'' بیمیرافرض تھا''۔

لوگ بہت زیادہ مشتعل ہور ہے ہیں میر سے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے زکال دینا جائے۔

'' آپ مطمئن رہیں ، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا''۔

**(**m)

صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی حصت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کوتھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے با دلوں کارنگ سرخ ہور ہاتھا۔ پر ندے آسان کی مشعل کورو پوش ہوتے و کمھے کراپنے اپنے گھونسلوں میں بناہ لے رہے تھے۔ نضا کے دھند کیے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا۔
ستارے آسان کے آنچل سے جھا نکنے لگے اور مغموم کا نئات مسکر ااٹھی۔ فضا میں جنگی
بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیراپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پرلگا
رہے تھے۔ پانی کی سطح سے بھی تبھی کوئی بے قرار مجھلی ایک دو بالشت اچھلتی پھر
رویوش ہو جاتی۔

سفیہ نیچاتر نے کا ارا وہ کررہی تھی کہا ہے کی کے پاؤل کی آجٹ سنائی دی

اسے مزکرد یکھااور بے پروائی سے منہ چھیرلیا۔ بیرقاسم تھا۔

اس نے کہا''صفیہ سردی لگ جائے گ۔ چلو نیچ!''
صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھ کر چھروریا کی طرف دیکھنے گی۔

منعیہ اخدا کے لیے بولو۔ مجھے جی بھرکر کوہو۔ میرے لیے تہاری میرفاموشی
نا قابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہائی دریا کارخ بدل دیے ہے تہاری

سید من است ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہاس دریا کارخ برل دینے ہے ہوں ہیں رہ نا قابل برداشت ہے۔اگر مجھے معلوم ہو کہاس دریا کارخ برل دینے سے تہاری تھوئی ہوئی مسکرا ہٹ واپس دلاستا ہوں تو خدا کی تئم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا!"

وہ چلائی۔ ''تم جھوٹے ہوئم مکارہو۔خداکے لیے جاؤ مجھے پر بیٹان نہ کرو!'' ''بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔''اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔

صفیہ نے اورزیا دہ تلخ ہوکرکہا۔"تم ظالم ہو،تم کمینے ہو،تم قوم کےغدا ہو۔ جاؤ ورندمیں اس حصت سے جھلا تک دول گ!"

قاسم نے آگے بڑھ کاس کاباز و بکڑلیا۔صفیہ!واقعی مہیں مجھ سے اتنی نفرت

میں تہہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی ۔اس نے ابنا ہا زوجھٹرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

یہسب کچھطاہر کی وجہ سے ہے۔وہ بیوتو ف بدو! قاسم غصے سے دانت پیش رہاتھا۔

" میں تہرہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی۔''

" تم جھٹ کہتی ہوتم نے آج جو پھھابا ،امی اور سکینہ سے کہا ہے ، ہیں سُن چکا ہوں ۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہتم اس جاہل سے محبت کرتی ہولیکن تہمیں ابنا فیصلہ بدلنارڈ سے گائم میر سے یا وُں پرسرر کھنے پرمجبور ہوجاؤگ!''

صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیں مرجانا بہتر سمجھوں گی اور ہیں یہ کہتے ہوئے کہا۔ ہیں مرجانا بہتر سمجھوں کی اور ہیں یہ کہتے ہوئے شرم محسون نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ہیں نے جو کچھ چھا، چھی اور سکینہ سے کہا ہے، تمام دینا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزادے سکتے ہولیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگ۔ تم محب سے محب ہے چھین سکتے ہولیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے ۔

دونتههیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہو گائیکن میں تمہیں یقین ولاتا ہوں کہاسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگ۔''

'' بچھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہیں اسے ہر جگہ و کیوسکوں گ۔ دریا کی ان اہروں میں چاند کی روشنی ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں، وہ ہروفت میرے پاس ہوگا۔
میں چاند کی روشنی میں اس کی مسکر اہٹ و یکھوں گی، ہواؤں کیسرسر اہٹ میں اس کی مسکر اہٹ و یکھوں گی، ہواؤں کیسرسر اہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھے سے چھین سکتے ہو۔ جُد انہیں کر سکتے ۔
تو اس کا مطلب ہے کہ تہماری محبت کواس بات کی بروانہیں کہ وہ زندہ رہے یا

مرجائے متہدیں اس کی زندگ کے بلند مقاصد سے کوئی دلچین جیس؟

تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جائے ہو۔ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا
آسان کی بلند یوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کیسے بچھ سنا ہے؟

و کیا تم یہ پیند کروگ کہ تہارے عقاب کے پرصرف تہاری وجہ سے کاٹ

ڈالے جا کیں؟ اگر تم یہ چا ہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہ تو تم اسے
موت کے منہ سے بچا سکتی ہولیکن تہ ہیں ایک چھوٹی سے تر بانی وینا پڑے گ۔
موت کے منہ سے بچا سکتی ہولیکن تہ ہیں ایک چھوٹی سے تر بانی وینا پڑے گ۔
میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی وے سکتی ہوں۔

لیکن بیاتی ہے جھی طرح سوچ لو جہمیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔اس
کے مقاصد کے لیے تر بانی وینا تہارے لیے آسان نہ ہوگا جہمیں اپنی محبت قربان
کرنا پڑے گی۔ بتاؤتم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو! خاموش کیوں ہو گئیں۔۔۔۔
میں آج تہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔کان کھول کر سُنو ۔اسے قل کر دینے کا
فیصلہ ہو چکا ہے لیکن تہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سنتا ہے۔ میں اسے قید خانے
سے فرار ہونے کاموقع دے سنتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جاکرا پنے
بلند مقاصد کے لیے زند ورہ سکتا ہے۔

صفیہ نے قدرے نرم ہو کرسوال کیا۔اوراس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لیٹا جا ہتے ہو؟

یہ کتم میرے ساتھ شادی کرلوگ؟

دونوں کچھ دیرا یک دوسرے کو دیکھتے رہے۔صفیہ کے کانوں میں طاہر کے بیہ الفاظ گو نج رہے تتھے۔آپ ایک عالی شان کل میں رہ کربھی ابنا دم گھٹٹامحسوں کرتی ہیں لیکن تر کستان میں آپ کی ہزاروں الیمی بہنیں جنہیں اس آسان کے نیچے سر چھپانے کی جگہ نہیں مکتی ۔اس وفت میری توجہ کی حق داروہ ہیں ۔اسلام کی وہ بدنصیب ہٹیاں اپنی عراق ،عرب اورمصر کے پُر امن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کریہ کہدر ہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی ،شو ہراورعزیز ہماری مدو کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کاراستہ نہ روکو!

دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اُگ ہوئی گھاس کے چند شکے آگئے ہوں ۔صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔۔ ۔۔ میں وعدہ کرتی ہوں ۔لیکن مجھے تمہاری ہاتوں پر یقین نہیں آتا ۔اُسے قید سے چھوڑ انا تمہارے بس میں نہیں۔

قاسم نے پُرامید ہوکرکہا ہم اطمینان رکھو۔ وہ بہت جلد آزا وہوجائے گا۔ صفیہ نے سرا پالتجابن کرکہا۔ قاسم میر سے ساتھ دھوکا نہ کرنا ۔ نالم اسلام کوائ کی ضرورت ہے۔ اگرتم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میر اگلا گھونٹ ڈالو۔میرا ہونا ایک جیسا ہے کیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسا نوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا ہے عنقریب سنوگ کہ وہ خوارزم بہنج چکا ہے۔ چلو نیچ چلیں ۔

صفیہاں کے ساتھ چل دی۔

وہ کمرے میں واخل ہوئی تو سکینہ نے کہا ہم کہاں غائب ہوگئی تھیں۔کھانا ٹھنڈاہوگیا۔

وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر بچکیاں لینے گئی ۔ سکینہ نے اسے اٹھا کرا بنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صفیہ ۔ صفیہ!! تمہیں کیا ہوگیا ۔ بتاؤ۔ خدا کے لیے بتاؤ!لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ...... آخری چٹان .....حصہ دوئم ....نسیم حجازی .....

ہوئے کہا۔سکینہ جاؤ! مجھے تنہار ہے دو۔

 $(\gamma)$ 

شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں مہلب ، ناظم شہر اور دوراغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ناظم شہر نے مہلب سے سوال کیا۔فرض کیجئے۔اگر آج اس نے کھانانہ کھایا تو؟ توکل ضرور کھائے گا۔

داروغہ نے کہا۔میری نظر میں آؤو حیدالدین بھی کم خطرنا کنہیں۔ مجھے ڈر ہے کہوہ کسی وقت ہماری گر دن پر تلوار ثابت نہ ہوگا اس لیے بہتر بیہ ہوگا کہا ہے بھی قید خانے کی زندگی ہے آزاد کیا جائے۔

> مہلب نے جواب دیا۔اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندرا کراطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مہلب نے جیران ہوکرسوال کیا۔قاسم؟ بلاؤ اُسے!

قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہوہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مہلب نے سوال کیا ہم ہیں میرے یہاں آنے کی س نے خبر دی؟ مجھے آپ کی قیام گاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں ۔ناظم کے گھر سے اس جگہ کا بیتہ ملا۔ میں آپ سے تنہائی میں دو با تیں کرنا جا ہتا ہوں۔

مہلب نے ناظم اور دوراغہ کو اشارہ کیا اور وہ اُٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے ۔قاسم گری پر بیٹھ گیا۔

ملب نے سوال کیا۔ آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ...... آخری چٹان .....حصه دوئم .... نسیم حجازی .....

لوچھئے!

مجھے ابا جان سے معلوم ہوا کہ آپ طاہر کوفر ارہونے کا موقع دیناچاہیتے ہیں۔ بیدُ رست ہے لیکن بیربات آپ سی کو نہ بگائے۔

میں بحثیت ایک دوست کے بوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا واقعی بیدرست ہے؟ یہ بالکل درُست ہے لیکن اگر آپ کو بیہ بات پسند نہ ہوتو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا

ے!

''نہیں نہیں۔قاسم نے جواب دیا۔ بلکہ میں بیہ چاہتا ہوں کہ آپ بیہ فیصلہ تبدیل نہریں۔

مہلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ آپ اپنے ضمیر پر کوئی ہو جھ محسوں کر رہے ہیں؟

قاسم نے بینتے ہوئے جواب دیا۔میرے پاس بو جھمحسوں کرنے والاضمیرنہیں

\_

میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن بیتو بتائے کہ آپ ایسے خطرنا ک آ دمی کوآزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہوکر بھی میر ااور آپ کا دُشمن رہے گا۔

تواس كامطلب بكرآب أسهددد

آپ گھبرائے نہیں۔اگر آپ کی خواہش ہیہ ہے کہوہ آزاد ہوتو میں اپی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کاموقع دوں گا۔

> قاسم نے کچھ کر کہا۔ میں آپ کوایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لے کچھ کرسکوں تو مجھے راحت ہوگی۔

میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ تہیں ۔آپ جانتے ہیں کہمیری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔طاہر کوہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچین تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔اگر آپ میری مد دکریں تو ہم اسے یقین ولا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزا دکرانے میں میری کوششوں کوبھی دخل تھا اور آپ نے میری دوئتی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز بیش کی تھی۔ شایدا سے میرے کہنے پریفین آجائے۔ مہلب نے کہا۔اتنی سے بات؟ میں سجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام لے لیے کہیں گے کل صبح میر ایہلا کام یہی ہو گالیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کسی الیی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سُن سکے۔ قاسم نے جواب دیا ۔اس کا انتظام ہو جائے گا۔اس برصرف پیرظاہر ہونا کافی ے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کررہا ہوں۔وہ یقینا سُننے کے لیے آئے گی۔ مہلب نے بینتے ہوئے کہا۔ آئندہ ساسی زندگ میں آپ کے لیے الیی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگ ۔ میں آپ کےسر پر سیہ سالار کی وستار ر کھار ماہوں ۔

شکریہ!اورآپ کے متعلق میراول بیہ گواہی ویتا ہے کہ والد کے بعد بغدا د کے وزارت عظمیٰ کاقلم وان آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔

لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وفت دونوں عہدے سنھالتے کی کوشش کریں گے۔

اورآپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہآپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی در لیغ نہ کریں گے۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

.......آخری چٹان .....حصه دوئم ....نسیم حجازی .....

مہلب نے بینتے ہوئے شجیدہ ہوکر کہا لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کاوفا دار ہوں۔

قاسم نے اُٹھ کر کہا۔ میں مٰداق کر رہاتھا۔اچھا میں جاتا ہوں۔آپ صبح آنے کاوعدہ یا در کھیے۔

میں ضرور آؤں گا۔ میں ضرور آؤں گا۔

## قُدرت كا ہاتھ

طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھا ٹھا کر دُعاما نگ رہا تھا کہ پرے دار آئے اور
اس کی کوٹھڑی کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے ۔گزشتہ دو دن سے اس کی طبعیت ناساز
تھی ،اس لیے دُعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی
جھوڑی دیر کوٹھڑی میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر پچھ سوچ کر
اٹھا اور کوٹھڑی کے دوسرے جھے میں جا کروحید الدین کو آواز دی ۔ آج آپنہیں
ہ کیں گے۔

میں ابھی آتا ہوں۔اس نے جواب دیا۔

طاہر کچھ دیراس کے انتظار میں ٹہلتا رہا کچرعشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحیدالدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کرسوال کیا۔تمہاری طبعیت اب کیسی ہے؟

طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکراس نے قریب آکر کہا۔تم نماز پڑھ رہے ہو!

وہ تھوڑی دیراس کے قریب بیٹیار ہا پھرا جا نک بولا۔ تمہارے کمرے سے پنیر کی پُو آ رہی ہے۔

طاہر سُنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعداس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سُو نگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں جیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی پُو آ رہی ہے؟

طاہرنے جواب دیا۔میری قوتِ شامہ تو آج کام نہیں کرتی۔ دروازے کے سامنے میر اکھانا پڑا ہے۔اگراس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں

وحیدالدین نے دوبارہ زور سے سو تکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گوشت بھی ہے۔ میں جب سے پہاں آیا ہوں مجھے ان کم بخوں نے صرف دوعیدوں پر گوشت بھیجا ہے۔ پنیر کا تو میں نے بھی تصور بھی نہیں کیا۔ میری بات پر یقین کرو۔ گوشت بھیجا ہے۔ پنیر کا تو میں نے بھی تصور بھی نہیں کیا۔ میری بات پر یقین کرو۔ پہر سے داروں میں تہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہشند نہیں لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضروریا در کھنا جا ہے۔ اُف! تم نماز بردھر ہے ہو!

طاہر نے نماز فرض بوری کی اور کہا۔ آپ وہ کھانا اُٹھا کیوں نہیں لیتے۔ اگراس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا ، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کالیکن اگر صرف سُو تھی روتی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گ۔

خدا کی شم میری قوت شامہ مجھے دھوکا نہیں دیتی ۔ بیہ کہہ کروہ اٹھا اور برتن اٹھا کرطا ہر کے قریب آ جیٹھا۔خدا تہارے عقیدت مند کوجز ائے خیروے ۔ گوشت بھی ہے اور پنیر بھی ۔ارے رو ٹی بھی روغنی ہے۔

طاہرنے کہا میراا نظار نہ بیجئے ۔ میں نمازختم کرکے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔

بے شک اطمینان سے پڑھو۔کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تنہارا حصد رکھالوں گا۔وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہدرہا تھا۔ بیکسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی تنم اگر میں رہا ہوکر وزیراعظم بن جاؤں تو بغدا و کے تمام فیاض آدمیوں کوقید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور بیکم دوں کہ ہے گناہ قید یوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے نہیں بلکہ دودوہ ، شہداور پھل بھی۔ میں سرکاری با غات کے تمام پھل قید یوں جائے ۔

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ... نسیم حجازی .....

## کے لیے وقف کرووں گا۔

طاہر نے نمازختم کر کے دنیا کے لیے ہاتھا ٹھائے تو دحیدالدین کے جبڑوں کی آواز بندہوگئی اور چند آواز سے بہت نا گوارمحسوں ہورہی تھی ۔ا چا تک یہ چپاچپ کی آواز بندہوگئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا ۔طاہر! طاہر! اس کھانے کوہا تھے ندلگانا ۔زہر! زہر!! طاہر نے وہشت زوہ ہوکراس کی طرف و یکھا۔وہ زمین پرسمبل ساہوکر تڑب رہا تھا۔میرے دوست خدا حافظ!

وحیدالدین نے محسوں کیا کہ کوئی اپنے طافت و رہاتھوں سے اس کا گلا کھونٹ
رہا ہے۔ چند ہارکروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا کے کرسراویر اُٹھایا
اور پھر فرش پر پٹنے دیا ۔ طاہر نے اس بازور سے سنجال کر اس کا سراپنی آخوش
میں لے لیا ۔ اچا تک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اوروہ آخری کی لینے کے بعد
شفنڈ اہو گیا۔

طاہر کی حالت اس شخص کی ہی جسے اچا تک فالج نے آوبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اس قدرخوف زوہ نہیں ہوا تھا۔ چندلھات وہ وحیدالدین کاسراپنی گود میں بھی اس قدرخوف زوہ نہیں ہوا تھا۔ چندلھات وہ وحیدالدین کاسراپنی گود میں ہے سے حر وحرکت بیشا رہا۔ آہت ہا آہت ہاں کے ول کی دھڑکن واپس آنے گی۔ خوف سے پھر ائی ہوئی آئکھیں گر دو پیش کا جائز ہ لینے گئیں مہاتھوں میں حرکت بیدا ہوئی۔ وہ وحیدالدین کوشول رہا تھا۔ اُسے بُلا رہا تھا۔ بیمر چکا ہے۔ اس کے دل نے آواز دی نہیں تُومر چکا ہے۔ یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا اوراب۔

ایک خیال بکل کی سی تیزی ہے اس کے دماغ میں آیا۔ اس کی سانس تیز ہونے گئی۔ اس کا ول دھڑ کنے لگا۔اس کے کان سائیں سائیں کرنے گئے۔اس کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ وروازے سے باہر چند آومیوں کے سٹرھیوں سے

اتر نے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس می گئیں ۔

اس نے وحیرالدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھری کے دوسرے جھے ہیں جاکر سوراخ کے اندروکیل کر پھر کی سلیں اُوپر رکھویں ۔ پاؤں کی آہٹ قریب آرہی تھی ۔ وہ جلدی سے کھانے کے بر تنول کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔آدی وروازہ وروازہ سے کھانے کے بر تنول کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔آدی وروازہ کھٹرے تھوڑی وہر باتیں کرتے رہے پھر کسی نے زورزور سے وروازہ کھٹ کھٹ کھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد تقل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سُنائی وی۔پھر وروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ وروازے کی چڑج ٹر اہٹ سُن

مہلب، داروغہ اور ناظم شہر پانچ سپا ہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ایک سیا ہی کے ہاتھ بیں مشعل تھی۔

طاہر کے جسم کو شوکر مار نے کے بعد مہلب نے کہا۔ ویکھا! تم کہتے تھے کہ ذرا اورا نظار کرلیں۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مارہ ہے کے لیے کائی تھا۔ فراشعل ہے کرو۔ بیس ویکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے شعل نیچے کی اور مہلب نے کہا۔ ویکھا کیں بین بین میں نے کہا تھا کہ بید ہوسب سے پہلے پیر سے شروع ہوگالیکن بیہ آو ھے سے زیا وہ چیٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چبا ئے بغیر نگل گیا ور نہ اس کا ایک ہی فتمہ کانی تھا۔ یہ باقی پنیرا ٹھالو۔ کل وحید الدین کی وعوت ہوگ ۔ آؤمیر ایہاں وم گھنتا ہے۔ اب اسے سنجم الناسپا ہوں کا کام ہے۔ ویکھولاش کے ساتھ پھر ضرور با نما ہو کہ والی کی سطح پر ظاہر نہ ہوگی ماہی گیرا سے وکھا تے بی نما ہو کہ والی کی سطح پر ظاہر نہ ہوگیا کہ بہتی ضرور رہے۔ بہتر مولیکن بہتی ضرور رہے۔

واروغہ نے کہا۔آپ فکرنہ سیجئے۔ یہاس شم کی بیس لاشیں ٹھٹانے لگا چکے ہیں ۔ بیمیرے خاص آ دمی ہیں۔

مہلب نے سونے کے چند سکے نکال کرسپاہیوں میں با نٹنتے ہوئے کہا۔ یہ تمحاراا نعام ہے۔

مہلب، ناظم اور داروغہ چلے گئے ۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھیسٹ کر ہا ہر نکالا اور
کندھوں پر لا وکر چل ویے ۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اُنہوں نے اسے کشتی
میں پھینک دیا۔طاہر کی کمر میں تخت چوٹ آئی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نگی۔
تین سپاہی واپس چلے گئے اور دوسپاہی کشتی کو پانی میں وکھیل کراس پرسوار ہو گئے ۔
تین سپاہی نے کہا تم اس کی کمر کے ساتھ پھر با ندھواور چئوسنجا تا ہوں ۔
ایک سپاہی نے کہا تم اس کی کمر کے ساتھ پھر با ندھواور چئوسنجا تا ہوں ۔
تم سب بُرے کام مجھ سے کرواتے ہو!

اب اس کے ساتھ اور بُرائی کیا ہوسکتی ہے؟ آج تم یہ کام کرو کل میں کروں گا

کل بھی دو دوائٹر فیاں مل جا کیں گی۔خدا کرے وزیرِ خارجہ چنداور آ دمیوں پر بھی اپنے زہر کی آ زمائش کرے لیکن دوست!اس کام سے وزیرِ ناظم اور دوراغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔

کشتی پر جمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں ۔ سپاہی نے طاہر کی کمر میں رس ڈال کراس کے ساتھا کی پھر ہاندھ دیا۔ منجدھار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کوہاتھ اور یا دُل سے بکڑا اور آہتہ سے یانی میں ڈال دیا۔

طاہر کچھ درے دم رو کے پانی کے ساتھ بہتارہا۔ بالآخراس نے اوپر آنے کی کوشش کی ۔ کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہیکافی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے

ری گرہ اور زیا دہ سخت ہوگئ تھی۔ تا ہم اس نے محسوس کیا کہوہ پھتر کا ہو جھا گھا کر تیرسکتا ہے۔ جب تک شتی کا فی دور نہ چلی گئی۔ وہ صرف سانس لینے کے لیے سراو پر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند ہارا پنی کمر کے ہو جھ سے چھٹ کا را حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیا بی کی بجائے چند غوط آگئے۔ کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا ہو جھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رُخ دوسرے کنارے کی طرف تھا لیکن تیز رفتار اور سرد پانی اسے کنارے کی طرف ایک گئی گز بہار کے ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس کے جول رہی تھی اور اسکے اعظاشل ہورہے تھے لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متزلزل نہونے والے بھین نے اس کی حوصلہ بیت نہ ہونے دیا۔

(٢)

رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ در مضیہ کے پاس بیٹھی اِ دھراُ دھری باتیں کرتی رہے ۔صفیہ بے تو جہی سے بھی بھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہوجاتی۔

جاؤ سکینہ سو جاؤ۔صفیہ سیہ ہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔سکینہ اُٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کاپر دہ اُٹھایالیکن کچھسوچ کرصفیہ کی طرف دیکھنے گئی۔

صفیہ!اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانا حیا ہتی ہوں۔ وہ کیا؟

ابھی لاتی ہوں!

سکینہا پنے کمرے ہے جاندی کا ایک حجھوٹا سا ڈبہ اُٹھا لائی اورگرسی کھسکا کر

...... آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی .....

صفیہ کے بستر کے قریب بیٹرگئی۔

بھلااس میں کیا ہے؟ سکینہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے کیامعلوم!

ویکھوٹو مہی سکینہ نے ڈبکھول کراس کی آنکھوں کے سامنے کرویا ۔ صفیہ نے

ہر وائی سے گر دن او پراٹھائی اورا کیے نظر ڈالنے کے بعد پھرا بناسر سکیے پرر کھویا۔

سکینہ نے ڈ بے سے جیکتے ہوئے موتیوں کاہارتکال کراسے دکھاتے ہوئے ہا

۔ بیلو، میں نے آئے ہی منگوایا ہے ۔ میر اارادہ تھا کہ پہیں شادی کے موقع پر بیتھنہ

بیش کروں گی لیکن میں اسنے دن انتظار نہیں کرسکتی ۔ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ جو ہری

کہنا تھا کہ اس سے بڑے موتی سارے بغداو میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے

کہنا تھا کہ اس سے بڑے موتی سارے بغداو میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے

کی انگوٹھی لانے کے لیے بھی کہا ہے وہ کہنا تھا کہ بغداو میں اس جیسا ہیراکسی کے

یاس نہیں ہوگا۔ لوصفیہ بیہ ہار ججھے پہین کروکھاؤ۔

صفیہ ہے حس وحرکت موتوں کے ہار کی طرف و کی رہی تھی۔ سکینہ نے اُسے ہاز و سے تھیجے کر اُوپرا تھایا اور اس کی مزاحمت کے باوجوداس کے گلے میں ہار ڈال ویا۔ ویا۔

صفیہ ہاراُ تارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکیندا سے روک رہی تھی اس زور
از مائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گردنت مضبوط ہوتی گئی۔
سکیند کہدرہی تھی۔ خدا کے لیے اسے مت اتا رو۔ یہ برشگونی ہے۔
خبیں مجھے تبہارے موتوں اور تماہرے ہیروں سے نفرت ہے۔
مجھے تاس محل سے نفرت ہے۔ مجھے اپنی زندگ سے نفرت ہے۔ سکینہ! سکینہ!
مجھے تگ نہ کرو!

اس کش مکش میں ہارٹوٹ گیا۔ پچھ موٹی بستر اور پچھ فرش پر بکھر گئے۔ سکینہ نے آبدیدہ ہوکر کہا۔ تم بہت ظالم ہو!

صفیہ نے قدرے زم ہو کر کہا۔ سکینہ مجھے معاف کر دو۔ میں صبح ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پر وکر پہن لوں گی لیکن صرف تمھا رے لیے کسی اور کے لیے ہیں

لیکنتم نے قاسم کے ساتھ شادی کاوعدہ نہیں کیا؟ تم نے کھانا کھاتے وفت امی جان کے سامنے رضامندی کااظہار نہیں کیا؟ میں جانتی ہوںتم صرف مجھے رُلانا چاہتی ہو۔

سكينه!ميرامطلب بيتها كاگر مين زنده ربى تو قاسم كے ساتھ شادى كرلوں گى

بگلی \_لوگ جیسے مرکز شادی کیا کرتے ہیں \_

لیکن سکینہ! شادی سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو؟ بکونہیں ہتم اس سال تک جیوگ۔

سکینہ نے موتی چُن کر ڈ ہے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ضبح خودانہیں پروکر تمہارے گلے میں ڈالوں گی۔قاسم۔امی اوراباکے سامنے ہیں بلکہ تممام سہیلیوں کے سامنے۔

سکیندا پنے کمرے میں جا کرسوگئی۔صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی۔پھراس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن چندورق اُلٹنے کے بعد کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن اسے نیندنہ آئی۔ بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور تمع بجھا کرسونے کی کوشش کی لیکن اسے نیندنہ آئی۔ چند کر وٹیس بدلنے گرسی پر بیٹھ گئی۔ چند کر وٹیس بدلنے گرسی پر بیٹھ گئی۔

بھراً ٹھ کر دورازہ کھولااورد ہے یا وُں باہرنگ**ل آ**ئی ۔

برآمدوں سے گورتی ہوئی محل کے دوسرے سرے دریا کے کنارے جانپنجی۔ راستے میں اُسے خیال آیا کہ وہ شکے یا وُں ہے لیکن اس نے برواہ نہ کی۔

وہ کچھ در کونے کے کمرے کے سامنے بلند چبوترے پر کھڑی جاند کی روشنی میں دریا کامنظر دلیمتی رہی کھروہ آہستہ آہستہ مٹرھیوں پریا وُں رکھتی نیچے اُمرّ ی اور آخری میڑھی پر جو یانی کی سطح ہے ایک بالشت اُو پرتھی ۔ بدیژرگئی ۔ قاسم اسے بیہ خوش خبری دے جکاتھا کہطا ہرآج رات آ زاد ہو جائے گااور شاید آ زاد ہوتے ہی بغدا د سے نکل جائے۔اسے جس قدراس کے آزادہونے کی خوشی تھی ، اُسی قدراس بات کا غم تھا کہ باتی تمام زندگی بغداد کا پُررونق شہرا ہے۔ُو نانظر آئے گا۔اس کی زندگی کی مسكرا ہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گے۔ كاش وہ آزاد ہوكریہاں رہ سَنا۔ كاش! وہ اس کے ساتھ جاسکتی ۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اُچھلی اور پھر یانی میں غائب ہوگئی ۔صفیہ نے اپنے ول میں کہا۔ مجھ میں اوراس مچھلی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آسان کوایک بڑاسمندرسمجھ کرایک ہی جہت میں وہاں پہنچ جانا جا ہتی ہے۔اینے حچوٹے چھوڑے ہر و کمھراسے بیہ خیال گزرتا ہے کہ شاید میں اُڑسکتی ہوں کیکن ہیہ یانی کی سطح ہے او برایک نگاہ ہے دیکھ بھی نہیں سکتی ۔ا سے کیامعلوم کہاس کی برصر ف تیرنے کے لیے ہیں ۔اُڑنے کے لیے ہیں ۔ یہ یانی کی میرائی میں غوطہ لگا کر مجل سطح کی کیچڑتک پہنچ سکتی ہے نیکگوں فضا میں پر واز نہیں کرسکتی ۔صفیہ میکل تیرے لیے ا کیے جھیل ہے ۔ تو نے اس کے گد لے اور بدئو داریانی کی سطح پر تیر تے ہوئے آسان کی ٹبلند بوں ہر اُڑنے والا ایک آزا و ہرندہ ویکھا۔ٹونے بانی سے اُحچیل کراس کا ساتھ وینا حامالیکن تیرے باس اُ ڑنے کے لیے ہر نہ تھے۔تیرے ساتھی آسان سے

سر گوشیال کرنے والے عقاب نہیں ۔اس کے بداؤو وار اور گدلے یانی میں رہنے والے کچھوے ہیں لیکن نہیں ،تو حجیل میں پیدا ہونے کے باوجود بھی شایداس عقاب کا ساتھ وے سکتی لیکن شکار یوں نے اسے بکڑ کرا یک پنجرے میں بند کر دیا اورایک کچھوے نے آگر تجھ سے یہ کہا کہا گرتو اس کچیز میں میرے ساتھ رہنالینند کرے تو اس عقاب کو پنجرے ہے نکال دوں گائو نے اس عقاب کو آزا دکروائے کے لیے بہوعدہ کرلیا نو نے بہت اچھا کیالیکن کیا تو ا**س قابل ن**فرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ مختصر ف موت اس کش مکش سے نجات ولاسکتی ہے۔خود ۔ نہیں نہیں یہ بُر ولی ہے۔ بیضدا کی رحمت سےانکار ہے۔ بدانسا نبیت کی تو مین ہے۔اس نے آتھوں میں آئمو بھرتے ہوئے آسان کی طرف ویکھااور ماتھ پھیلا کربلند آواز ہیں کہا میرے اللہ! مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے ۔ایک ہے سعورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں ۔آج تیری رحمت کا سہارالیتی ہے۔ (r)

وہ اٹھنے کا ارادہ کررہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ہاکا ساشور سُنائی دیا اس نے چونک کر اوھراُ دھر دیکھا۔ سٹرھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مار رہاتھا۔خوف سے اس کا ول دھڑ کنے لگا اور وہ چند سٹر صیال اوپر چڑھ کر کھڑی ہوگئی۔ایک آ دمی پانی میں ڈوب ڈوب کر اُبھر نے کی کوشش کر رہا تھا۔صفیہ نے محسوں کیا کہ اس کی طاقت جواب وے چکی ہے۔چند گزنے جو جانے کے بعدوہ سٹرھی کے قریب بھٹی گیا۔اس نے دونوں بازُوسٹرھی پر پھیلا کر ابنا سر فیک دیا گئی۔وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔
دیا لیکن خوف پر ہمدر دی غالب آگئی۔وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔

اس نے جنبش تک نہ کی ۔ وہ ہری طرح ہانپ رہا تھا۔صفیہ ذرااور جرات کر کے آگے بڑھی اور اس سے دوسٹر صیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی ۔ میں پوچھتی ہوں تم کون ہواوراس وقت یہاں کیوں آئے ؟

اس نے سراو پراٹھا کراورا یک نظر صفیہ کود کیھنے کے بعد پھرینچے ڈال دیا۔ ایک ثانیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کررہ گئے۔اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔طاہر!۔۔۔۔۔طاہر! آپ۔۔۔۔۔۔اس حال میں؟

اس نے دوبارہ گر دن اٹھائی کون صفیہ؟

صفیہ نے آگے بڑھ کراس کاباز و بکڑلیا اور اوپر کھینچنے لگی ۔طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا ۔صفیہ نے اس کی کمر کے ستھ بندھی ہوئی پچھر کی سل دیکھے کر کہا ظالم دغا باز، کمینہ!

کون؟۔۔۔۔۔میں؟طاہرنے ذراگر دناٹھاکرسوال کیا۔ خہیں نہیں نہیں میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں ۔اس نے آپ کوقید سے حچٹرانے کاوعدہ کیا تھا۔طاہرنے اُٹھ کراپناسر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارامل ہے۔

جیہاں۔

بہت دُور آگیا میں۔ یہ پھر مجھے ہری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہاتھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے ان دوآ دمیوں سے شتی پر ہی نیٹ لینا چا ہے تھا! مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے ان دوآ دمیوں سے شتی پر ہی نیٹ لینا چا ہے تھا! صفیہ نے کہا۔ یہاں خطرہ ہے۔ اُٹھے میر سے ساتھ آئے! طاہر لڑکھڑا تا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پرایک گھنے درخت .......آخری چٹان .....حصه دوئم.... نسیم حجازی .....

کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔

صفيه نے يو چھا۔آپ زخمی آؤنہيں؟

نہیں لیکن تھکاوٹ سے پُور ہو چکا ہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب سے اس پھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔آپ یہاں کیا کررہی تھیں؟

کچھ نہیں ۔ لائے میں یہ پھر کھول دوں ۔ زندہ آ دمی کو پھر باندھ کر دریا میں چھینکنے والا قاسم کے سوااورکون ہوسکتا ہے۔

میں نے قاسم کوئبیں دیکھا اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر

چکا ہوں۔

وه کیسے؟

میں ابھی آپ کو بتا تا ہوں لیکن مجھے یہ بتائے کہاس نے قید خانے سے نکلنے کا کون ساراستہ ہے؟

ادھردیکھیے ۔وہ کشتیاں کھڑی ہیں ۔آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ کل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ جھیج سکتی ہوں۔

نہیں میں کشتی چلانا جانتا ہوں ۔اس دن میری طرح آپ کووہ نو کر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟

نہیں۔ میں نے اسے بھا دیا تھا۔ آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مجھے ڈرتھا کہ آپ مجھ سے بدخن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ بات بیتھی کہ قاسم نے وہ رُقعہ لونڈی سے چھین کر بڑھ لیا تھا۔

طاہر نے کہا ۔آپ کوصفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ میں قاسم کواچھی

طرح جانتا ہوں اور آپ کی تسلی کے لیے ہے کہہ وینا کانی سجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداوکی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام ہجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا فکر نہ کریں۔ میرے وُٹمن آج سے یہ ہجھیں گے کہ میں مرچکا ہوں۔ ممکن ہے کہ بجھے پھر بغدا و آتا ہو ہے۔ بجھے تید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھالیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں بند تھا۔ ہم تھک ئر نگ کے رائے ایک دوسرے کے پاس آجا سکتے سے رائت کے وقت وہ میرے کمرے میں آبا۔ میرا کھانا ہو اہوا تھا۔ اس نے زہر آبادہ پنے کہ الیا اور مرگیا۔ میں اسے ئر نگ میں وکھیل کراؤ پر سلیں رکھ آبا ہوں۔ اس نے زہر آبادہ پنیر کھالیا اور مرگیا۔ میں اسے ئر نگ میں وکھیل کراؤ پر سلیں رکھ آبا ہوں۔ اس کے بعد میں وم سادہ کر لیٹ گیا۔ اور انہوں نے جھے ئمر دہ سجھ کر دریا میں بھینک دیا۔ بحصر نہر دینے کی سازش میں شہر کانا تھم ، قید خانے کا دارو نے اور مہلب بن داؤ دھر یک شھے۔ قاسم کے متعلق مجھے منہیں۔

الیی ناپاکسازش قاسم کے پغیر کمل نہیں ہوسکتی۔شام سے تھوڑی ور بعداس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا کہ مہلب اور ناظم شہراس کے ساتھ آپ کو آزاوکر نے کاوعدہ کر چکے بین وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔

طاہرنے کہا۔قاسم کااس سازش میں شریک ہونا میں بعیداز قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمے ایک اتم ہے اوروہ یہ کہ آپ اپنے پچپا کوان حالات سے باخبر کر دیں۔

آپ کامطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں ،میر ہے متعلق سچھ نہ بتا ہے ۔ انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ مہلب کے دیے ہوئے زہر سے وحیدالدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ چھپا ہوا خہیں تھا بلکہ مہلب نے اسے تید کر رکھا تھا۔ چگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش مہلب نے کی تھی اوراب سازش کے انکشاف کے خوف سیاس نے دو ہے گناہوں کی جان کی ہے اوراس کا ثبوت یہ ہے کہ وحیدالدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چھا کو مجبور کریں کہ وہ شیح ہوتے ہی تید خانے کی ان کو تھڑ یوں کا معائد کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ معائد کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تہمارے پھا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ یو چھیں گے کہ تہمیں ان مات اسے بھی اوراس نے تہمارے نو کر سعید کو آوھی رات کے یہ جواب و رسکتی ہوکہ قید خال سے کہ ایک سپائی مات کی جوات کی جھان رات کے وقت تہمارے پاس بھیجا تھا۔ بھے یقین ہے کہ وہ ان وا قعات کی چھان رات کے وقت تہمارے پاس بھیجا تھا۔ بھے یقین ہے کہ وہ ان وا قعات کی چھان رات کے وقت تہمارے پاس بھیجا تھا۔ بھے یقین ہے کہ وہ ان وا قعات کی چھان

صفیہ نے کہا۔ میں اس کا بندو بست کر لوں گی۔ میں علی الصباح کھوڑے پر سوار ہوکر میدان میں جاؤں گی اور وہاں سے فوراً واپس آکر چھا کو یہ سب پچھے بتا ووں گی۔اگروہ بوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھا کی اجنبی نے بیتمام واقعات بتائے ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔

اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی جمایت کے باوجود مہلب کے بغدا در ہنا
مامکن ہو جائے گا۔آپ اپنے چچا کومشورہ ویں کہ وہ داروغہ بیا ناظم کو دھم کی ویں۔
مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جا کیں گے۔لیکن اس سے پیشتر
وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کرلیں۔ میں اب جاتا ہوں۔ شاید کل رات میں
ترکستان روانہ ہو جاؤں گا۔آپ نے وہاں کی کوئی خبرسنی ہے۔

ہاں۔ بہت بُری خبریں ۔ تا تا ری بخارا اور سمر قند کے علاوہ شال کے کئی اور شہر

فنچ کر چکے ہیںاورابان کی افواج جنوب اور شرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں ۔

> بلخ کے متعلق کوئی خبرسُنی ؟ بلخ برحملہ ہونے والاہے!

بہت احیمامیں جاتا ہوں۔

صفیہ نے اس کاراستہ رو کتے ہوئے کہا۔ میں ایک بارٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دو ہرانا چا ہتی لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ اُمید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے ۔ میں یہاں نہیں رہنا چا ہتی ۔ مجھے یہاں سے لے چلیے ۔اگر اپنے ساتھ نہیں تو بھے دیجئے۔ میں وہاں آپ کا نظار کروں گی!

نہیں نہیں۔ بیموضوع نہ چھٹرو!

ليكن كيون؟ آپ مجھاس قدر قابلِ نفرت كيوں مجھتے ہيں؟

میں آپ کو قابلِ نفر ت نہیں سمجھتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہا پی نظروں میں قابلِ نفر ت نہ بن جاؤں ۔

صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن دو پہرے دار با تیں کرتے ہوئے بر آمدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہوگئے۔

ایک کہدر ہاتھا۔قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا ابھی تک نہیں لوٹا۔

دوسرے نے کہا۔ بھی شادی کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔وہ کسی جو ہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔

کس کی شادی؟

........... آخری چٹان .....حصه دوئم .... نسیم حجازی ......

ارے قاسم کی ۔

کس کے ساتھ؟

ینو ہمارےاصطبل کے سائیس بھی جانتے ہیں۔صفیہ کے ساتھ۔ بالکل بکواس۔صفیہ کے متعلق تو اس محل کے چپگا دڑ بھی بیہ جانتے ہیں کہاہے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے ففرت چلی آتی ہے۔ لگاؤنٹر ط!

تم پہلے میرے ساتھ کئ شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے پچپلی شرط کے چار دینار مجھے دے دو۔ پھرٹئ شرط لگاؤں گا۔

وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گالیکن مزاجب ہے کہتم میرے ساتھ ہیں دینار کی شرط لگاؤ۔

منظورہے کیکن ایسے ہیں، چلوصادق کے سامنے دونوں شم کھاتے ہیں۔ چلو!

سپاہی چل دیے اور طاہر نے آہتہ سے پوچھا۔ کیا ید دُرست ہے؟
ہاں! قاسم نے آپ کواس شرط پر قید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ ہیں اس
کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں اور مجھے آپ کے لیے بیوعدہ کرنا پڑا۔ اب اس
انکشاف کے بعد اس وعدے سے آزاد ہوں گی لیکن اگر اس کے باوجود آپ بیہ جھتے
ہیں کہ میری وجہ سے آپ پی نظروں میں قابلِ نفر سے بن جا ئیں گے تو مجھے تکم دیجئے
ماس دنیا میں ذلت کا کوئی گڑھا ایسانہیں جس میں میں آپ کا تھام سُن کرآ نکھیں بند
کرکے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں ۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے دو
ہی راستے ہیں۔ قاسم کے ساتھ شادی کرلوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری

یقربانی عالم اسلام کے بے س بہنوں کو کوئی فا کدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں ۔لیکن خدامیرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چا ہتی ہوں ۔اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چا ہتی رہوں گی ۔اگریدا یک جرم ہے تو میں مجرم ہون ۔اگراس جرم کی سزاموت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ و بیجئے ۔ جھے اس پھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں وکھیل و بیچئے ۔ میں آپ کو ابنا قاضی بناتی ہوں ۔ آپ سے اپنے متعلق قولی ہو چھتی ہوں اگر مفیس نے اس کچر میں بانی ہوں ۔ کیٹر وں کی بیجائے اپنی محبت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی ہُرم کیا ہے تو کیٹر کستان کے میدان خطر نا ک ہیں لیکن ہیں گئر کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ جورت جے چا ہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ جورت جے چا ہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے کل بھی قید خاند معلوم ہوتا ہی قاند معلوم ہوتا کہ جو تی ہی اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے کل بھی قید خاند معلوم ہوتا ہیں۔

وه رور ہی تھی۔

طاہر میمحسوں کر رہاتھا کہ دنیا کے تمام عناصر کی قوت سخیر سمٹ کراس لڑک کے وجود میں آگئی ہے۔ اس نے پہلی ہاراس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔طاہر صبط نہ کرسکا۔

صفیہ! صفیہ!! کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا ، مجرم تم نہیں میں ہوں ۔قر اقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہتم مجھے اس حد تک قابل توجہ بھی ہولیکن اس سفر۔ ۔۔۔۔۔! طاہر یہاں تک کہ کر فاموش ہوگیا۔

صفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔طاہر کے منہ سے ابنا نام سن کروہ پھر امید کا حچوٹا ہوا وامن بکڑ رہی تھی ۔ بتا بنے اس سفر میں کیا ہوا؟

بتائے۔

میں ایک لڑکی ہے شا دی کاوعدہ کر چکا ہوں ۔

طاہر کاخیال تھا کہ وہ بیالفاظ سننے کے بعد اس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گلین اس جنبش تک نہ ہوئی ۔نفرت اور حقارت کی بجائے اس کے بعد بھاگ جائے اس نے میٹھی اس کے ہونٹوں پر ایک دلفریب مسکر اہمٹے تھی ۔ تلخ ہونے کی بجائے اس نے میٹھی اور دل کش آواز میں کہا۔ تو تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے ؟

میں تم ہے کیسے ففرت کر سکتا ہوں۔

کیا ہوخوبصورت ہے؟

ہاں۔

یقیناً مجھ ہے کہیں زیادہ خوب صورت ہوگی؟

نہیں۔ مجھےمعلوم نہیں۔

اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے ؟

ہاں ۔موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پرمجبور کرتا۔ میں میدان میں تہہاری حفاظت کرنے کے بجائے اس شہر اور ملک کی چار دیوار کی پر پہرہ دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔

> اس کانام کیاہے؟ شد

ژیا۔

کہاں ہےوہ؟ بلخ میں۔

اگراہے بیمعلوم ہوجائے کہاں کی طرح بغدا دمیں بھی اس کی ایک بہن آپ کوچا ہتی ہے تو کیاوہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں وہ حسد سے بہت بلند ہے۔

ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ کمتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شاوی
کرلیں ۔ میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک ما نگ
کرآپ کے پاس پین جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشا دہ پا کیں گی
۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارہ کرلوں گی ۔ میں صرف بیہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ
مجھ سے نفر ت تو نہیں کرتے ۔ بیمیر سے لیے بہت بڑا انعام ہے ۔ بہت بڑا سہارا
ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہوکر ساری وُنیا کے ساتھ لڑسکتی ہوں ۔ میں اب چچا،
ہی اور قاسم کو جواب د رہے سکتی ہوں ۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ۔

طاہر نے کہا۔ صفیہ! میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلاسکوں میں تمہیں یقین ولاتا ہوں کہ میری محبت کے آسان پر ہروفت دوستارے جگمگاتے رہیں گے۔میری تگاہوں میں تمہارااور ثریا کاورجہ ایک ہوگا۔

میں آپ کے دامن کی گر دبن کربھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ پر رہنے والی بہن کومیر اسلام دیجئے اوراس کے پاس میری ایک نثانی لینے جائے ۔ صفیہ نے اپنی انگوشی اُ تارکر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیرلگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی جائے ایس نہیں جے محبت کی کشتی میں بیٹھ کرعبور نہ کیا جاسکے۔

یانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے ۔ صفیہ نے کہا۔ شاید قاسم آر ہاہے۔

دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے ۔ کشی کنارے پر آگی ۔ قاسم اوراس کے ساتھ دواور آ دمی کشتی ہے اتر کرکل کے اندر چلے گئے۔

صفیہ نے کہا۔وہ شاید مجھے پیخبر دینے جارہے ہیں کہ آپ آزادہو چکے ہیں۔ آپ جائئے ۔ جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے تھی ۔ میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی لیکن ذراکھبر ہے۔پہرے دار آرہے ہیں۔

پہرے دار آئے اور تھوڑی درے چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ان کی گفتگو کاموضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔

آخر قاسم میں کیانقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔وہ اندھاہے لِنگڑ اہے۔کانا ہے۔بہمہاری طرح بوقوف ہے؟

ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ۔اس کے قابل کسی سلطنت کاولی عہد ہی ہوسکتا ہے۔

صفيدنے كها۔اب آپ چلي!

طاہرنے اُر کرایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولااوراس پر بیٹھ کر چپوسنجالتے ہوئے کہا۔خداحا فظ صفیہ!

خُدا حافظ!صفیہ نے کشتی کو یا نی میں دھکیل دیا۔

جب تک کشتی اس کی نگاہوں ہے اوجھل نہ ہوگئی ۔وہ خُدا حافظ! خدا حافظ! کہتی گئی ۔ ...... آخری چٹان ....حصہ دوئم .... نسیم حجازی .....

صبح کے وقت وزیراعظم نے صفیہ کی تمام ہاتیں سفنے کے بعد کہا۔ اگر یہ ہات صبح عابت ہوئی تو میں تمہیں ایک ہات کا یقین دلاتا ہوں اور وہ یہ کہ میر کی بیتی کی شادی میر ہے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہوسکتی ۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص فوجوان ہے ۔ میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا۔ اس لیے میں اسے اور اس کے وستوں کو بھاگ جانے کاموقع ویتارہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کراس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسر اثبوت دیا ہے ۔ ورنہ بخیری میں شاید وحید الدین کے بعد میر کی ہاری آتی ۔ مجھے اس بد معاش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے تھم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کاموقع وے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔

صفیدا پنے کمرے میں پنجی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہاتھا۔اس نے صفیہ کود کیھتے ہی کہا۔صفیہ! میں ایک بہت بڑی خبر لے کرآیا ہوں۔مہلب نے ابھی مجھے اطلاع وی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھیں۔ میں بیخبر سفتے ہی تنہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔وہ نیچ دریا کے سامنے برآمدے میں جیٹا ہے۔وہ والیس آکر متمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔

سکینہ نے کہا۔ ثناہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچیپ ہوگ ۔ چلوصفیہ ہم کمرے کے بردے کے پیچھے بیٹر کرئنیں کیوں قاسم! ہمیں تہاری ہاتیں سننے کی اجازت ہے؟

لیکن اس شرط پر کہتم جو پچھ شنو وہ کسی سے نہ کہو۔بات یہ ہے کہا سے بھا گئے کا موقع دینے ہیں میر بے چند دوستوں کی کوششوں کا دخل ہے۔ واہ ہم کوئی احمق ہیں!

قاسم کمرے ہے باہرنکل گیا۔

سكين نے صفيہ سے كہا۔ چلوصفيہ! مجھے اس كے بھاگ نكلنے سے بہت دلچيبى

صفیہ جو پچھ جاننا جا ہتی تھی جان چکی تھی لیکن پچھسوچ کروہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آما دہ ہوگئی ۔

دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کروہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں ۔مہلب بیہ کہہ رہا تھا۔اب مجھے ڈرہے کہا گراس نے کسی کو بتا دیا تو ہماری شامت آجائے گی۔

قاسم نے کہا نہیں وہ آپ جیسے محن کے ساتھ دھوکا نہیں کرسکتا۔ مہلب نے کہا۔اس کے محن تو تم ہو۔ میں نے سب کچھ تہارے لیے کیا ہے اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تہہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھا گنے کا موقع دیا گیا ہے۔

لىكىن وە ئكلاكىيے؟

کیاتم نے مجھے جو پانچ سو دینار دیے تھے وہ قید خانے کے پانچ پہرے داروں کوخرید نے کے لیے کافی نہ تھے؟

قاسم نے پوچھا۔آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟

مہلب نے جواب دیا قید خانے سے باہراسے چھوڑ دیا گیا تھا۔وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہوہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میر سے ساتھوعدہ کیا تھا کہوہ اپنے دو دوستوں کے سواکسی سے نہیں ملے گا اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا!

تواس کا مطلب میہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کی جھے ہیں سنیں گے۔ مجھے افسوں ہے کہ کھے افسوں سے کہ کھومت کے بعض عہد سے داراس سے بدطن ہو گئے ورندوہ ایک کارآمد نو جوان تھا۔ بہر حال متعلق وہ بُری رائے لے کرنہیں گیا۔

صفیہ کی قوت پر واشت جواب دے پیکی تھی۔اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کاپر دہ اٹھایا اور بر آمدے میں داخل ہو کر بولی تم دونوں کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو۔ بیخبراب آ دھے شہر میں مشہور ہو پیکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے اور وہ لاش طاہر کی ہے۔

قاسم اور مہلب کے چہروں پر ہوائیاں اُڑنے لگیں اور وہ پھٹی پھٹی آکھوں سے صفیہ کی طرف و کیھنے لگے ۔ صفیہ نے کہا۔ اور پچا جان تیسر نے پہر بیشنع ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش فی ہے اور اسکے منہ میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحیدالدین سابق وزیر خارجہ کی لاش ۔ اور جانے ہو کہ پچا کو وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تھم سے وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تھم سے وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تھم سے کی لاش بغدا د کے سی چورا ہے پر انتقام کے لیے پکا رہی ہے۔ دوسراوہ جس کے قید کی لاش بغدا د کے سی چورا ہے پر انتقام کے لیے پکا رہی ہے۔ دوسراوہ جس کے قید ہونے کا علم تہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سواکسی کو فی تھا۔

مہلب اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔صفیہ نے چلا کر کہا۔ زمین تہبارے جیسے بدکر دار کو کوئی جگہ ہیں دے گی۔شہر میں تہباری تلاش جاری ہے۔اس کل کے ہر در دازے پر سپاہی کھڑے ہیں۔بغدا دکا بچہ بچ تہباری یوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔

قاسم نے صفیہ کابا زو بکڑ کراہے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ صفیہ! کیا کہہ رہی ہو۔ ر

مجھے چھوڑ دو۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم کمینے اور مکار ہو۔

قاسم نے اس کے منہ پرایک چپت رسید کی اوراسے گھسٹتا ہواا ندر لے گیا۔وہ چلائی۔بزدل آ دمی عورتوں کے ساتھ زور آ زمائی کے سوااور کیا کرسکتا ہے۔

سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا۔صفیہ تہہیں کیا ہو گیا۔ قاسم چھوڑ دواسے آج اس کا د ماغ ٹھیکٹہیں۔

صفیہ نے لال پلی ہوکر کہا۔آخراس کی بہن نگلیں نا ۔لگاؤتم بھی ایک چپت میرے مُنہ یر!

سکینہ نے کہا۔صفیہ!خُد اکے لیے زبان بندکرو۔وہ معز زآ دمی کیاخیال کرے گا۔

صفیہ نے کہا۔چور! ڈاکو! قاتل!!خدالے لیےسپاہیوںکوبلاؤ۔ چپاجاناس کی تلاش میں ہیں۔وہ بھاگ نہ جائے!

قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا کل کے دُوسرے سرے پرلے گیا۔ خواجہ سرا، لونڈیوں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھے کرصفیہ خاموش ہوگئی اور پھر نرم ہوکر بولی۔ مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تہہیں جھوٹ کی سزا دینا جا ہتی تھی لیکن اپنے دوست کو چھا جان کے آنے تک ضرور روکو!

قاسم پریشانی کی حالت میں مہلب سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹالیکن مہلب وہاں موجود نہ تھا۔ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جارہی تھی اوروہ اس پر سوارتھا۔

دوپہر کے وقت وزیرِ اعظم کے حکم سے شہر میں بیمنا دی ہور ہی تھی کہ مہلب کا پتہ دینے والے کو پانچ ہزارائٹر فیاں انعام میں دی جائیں گی۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر اکا اتواس کا چہرہ اتر اہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہدرہی تھی ہتم نے سُنا ۔ ابا جان نے قاسم سے کہا کہ جب تک میں بغدا دکا وزیر اعظم ہوں، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ۔ وہ کل مصر روانہ ہوجائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو کھا ہے کہا سے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے گا۔ ابا جان کے مصر کے سلطان کو کھا ہے کہا سے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے کی نان کا غصہ اتر جائے گاتو وہ اسے بلالیں گے۔

ا گلے دن شہر میں بی خبر مشہور تھی کہ رات کے وقت ایک ہزار سوار تا تا ریوں کے خلاف خوار زم شام کا ساتھ دیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔

## شيرخوارزم

جلال الدین نے افغانستان کی شالی سرحد سے مرد کے گورنز کواطلاع بھیجی کہوہ سم از کم چار ہفتے مروکی حفاظت کرے اوراس عرصے میں وہ بلخ ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدو کے لیے بہنچ جائے گا۔

مروی حفاظت کے لیے با قاعدہ فوج اگر چہم تھی لیکن بناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ کہ فیصلہ کر بچکے تھے کہ یہاں بخارا، سمر قند اور دوسرے شہروں کی فلطیوں کا انا دہ نہیں کیا جائے گا۔ عور تیں تیرا ندازی کی شق کررہی تھیں، بچ مکانوں کی چھوں پر پھر جمع کرر ہے تھے۔ غرض مروکا ہر گھرا کی قلعہ تھا اورعوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ نا نا ریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔

مساجد میں ہر نماز کے بعد لگوخطبہ جہاد سنتے اور مروکی حفاظت کے لیے اپنے 'دُون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔

ایک صبح جب مروکی مساجد میں موذن اہلی شہر کو نماز کے لیے بلارہا تھے۔
تا تاربوں کی ٹڈی ول افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں ۔ آن کی آن
میں شہر بناہ پر تیرانداز کندھے سے کندھاملا کر کھڑ ہے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو
عگہ ندرہی ۔ تا تاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تو لائی کے سپُر دیھی
۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تو لائی اپنی بہا دری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت
بہت عزیت حاصل کر چکا تھا لیکن مروکی فصیل پر انسانوں کے بے بناہ بہوم اُسے
بہت عزیت حاصل کر چکا تھا لیکن مروکی فصیل پر انسانوں کے بے بناہ بہوم اُسے
بریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔

تو لائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔شہر کے چندغداروں نے جواس کی آمد

کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آلے تھے۔ یہ خبر وی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عور تیں زیادہ ہیں، تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کوطوفانی حلے کا تھم دیا۔ لیکن شہر بناہ سے تیروں اور پھروں کی ہارش نے تا تا ریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے یہ ہزاروں تا تاری ڈھیر ہو گئے ۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے بٹنے کا تئج ہزاروں تا تاری ڈھیر ہو گئے ۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے بٹنے کا حکم دیا اور شہر سے بچھفا صلے پر پڑاؤڈال دیا۔ پانچ دن تک تولائی کوشہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی ۔ طافت کے استعمال سے مایوس ہوکر اس نے حسب عادت کی صورت نظر نہ آئی ۔ طافت کے استعمال سے مایوس ہوکر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورز سے عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورز سے تشفی عاصل کرنے کے بعد لوٹ ھا کیس گے۔

چند دُورا ندیش لوگ گورز کوتو لائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے کیکن گورز نے انہیں سمجھایا کہ ہیں اسکے دھو کے ہیں نہیں آستا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھنے کی کراوے گالیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے گی جواب تک مقابلہ کرنے کی بجائے تا تا ریوں سے مصالحت کی تو تع رکھتے ہیں۔ ہیں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آجا کیں، ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔

تولائی نے گورنر کا نہایت پر تپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھا تے ہوئے کہا۔میرے ول میں بہا دروں کے لیے عزت ہے۔

صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تو لائی نے کہا۔ہم صرف بیہ وعدہ لے کرکہ آپ کی افواج ہمارا پیچھانہیں کریں گی۔واپس جانے کے لیے تیار ہیں اوراس کے ساتھ ہم بیہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دو ہارہ مرو پر حملہ ہیں کریں گے۔اس کے عوض آپ کو

معمولی تاوان ادا کرنایژےگا۔

گورنر ہر قیمت برمہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔اس نے بچھسوچ کرکہا: ہمارا خزانہا گرچہ خالی ہے۔تاہم میں اہلِ شہر سے ایک خاصی رقم جمع کرکے آپ کو دے سکوں گا۔

> کیکن آپ کایہ فیصلہ تمام اہلِ شہر کے لیے قابلِ قبول ہوگا؟ میں شہر کا گورنر ہوں۔

سی برہ روروں کے بین آپ تا وان اوا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سرکوں لیتے ہیں؟

کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلالیں ۔اگران کی موجودگ

میں معاہد ولکھا جائے تو ان میں ہے کسی کواعتر اض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک
غیم لکھ جیجیں میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جا کیں گے۔
مرو کے گورز نے شہر کے دئی معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔
گورز کامراسلہ پڑھ کروہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تو لائی کے
پاس چلے گئے ۔ تو لائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا لیکن تا وان کی رقم
کے متعلق ان سب نے کہا اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

کے متعلق ان سب نے کہا اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

تو لائی نے کہا۔ ججھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر خزانہ خالی ہے۔ جھے آپ کی
مجبوری کا احساس ہے ۔ آپ جا کیس ، کل بھر ملاقات ہوگ ۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ
مجبوری کا احساس ہے ۔ آپ جا کیس ، کل بھر ملاقات ہوگ ۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ

تا تاریوں نے گورنراوراس کے ساتھیوں کوعزت واحتر ام کے ساتھ شہر بناہ کے پاس پہنچا دیا۔رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جارہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تا تاری چلے جائیں گے لیکن بناہ گزین جوتا تاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے، اہلِ شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کوبھی تا تاریوں کے متعلق خوش فہمی نہتی لیکن گورنراس بات پر مُصر تھا کہ میں صلح کی بات چیت جاری رکھ کروفت لینا چاہیے۔اگلے دن قریباً چالیں آدمی گورنر کے ساتھ تو لائی کے پاس جلے گئے۔

دوپہر کے وقت تا تاری ان میں سے ہر خص کو تخت جسمانی افریتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسر مے مقتدرلوگوں کے نام خطوط کھوار ہے تھے۔ یہ خطاشہر کے غداروں کی مدوسے ان کے پاس پہنچائے گے اور عصر کے قریب ستر اور آدی تولائی کے کیمی میں آگئے۔

شام کے وفت تا تاریوں نے گورنر ،سپہسالاراوران کے تین ساتھیوں کے سوا سب کوئل کر دیا ۔

رات کے وقت قریباً ایک سو دی تا تا ریوں نے گورز کے ساتھوں کالباس پہن لیا اور گورز اور سبہ سالا را وران کے تین ساتھوں کو بخر وکھا کرآ گے آگے شہر کے درواز نے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔آ گے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورز سے پندرہ بیں قدم آگے کر بی اورفاری زبان میں بلند آ واز سے با تیں کرتے جاتے سے پندرہ بیں قدم آگے کر بی اورفاری زبان میں بلند آ واز سے با تیں کرتے جاتے سے نے درواز سے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے واروں کو سکے کی مبارک باود ہے ورواز و کھولنے کے لیے کہا۔

وروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر ہا ہر جھا نکا اور دروازہ کھول ویا۔اندر بے شارلوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آ دی نے ہا ہر نکلتے ہوئے سوال کیا۔ بہت دہر لگائی آپ نے؟ کیا خبر لائے؟ گورز کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کرتار کی میں آتکھیں بھاڑ بھاڑ کرانہیں و کیصتے ہوئے کہا۔تم ...... آخری چٹان ....حصہ دوئم .... نسیم حجازی .....

کون ہو؟ گورز کہاں ہے؟

وہ آرہے ہیں۔غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دریمیں یانچ جھاور آ دمی ہا ہرنگل آئے۔

گورنر بھاگ کرآگے بڑھااور چلایا ۔ورواز ہبند کرلو۔ تا تا ری آگئے ۔

جلدی! ایک تا تاری نے تلوار ماری اوراسے زمین پر لٹا دیا۔ تین چار اور اوازیں یہ کہتے ہوئے نبائی دیں۔ دروازہ بند کرو۔ تا تاری حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن تا تاریوں نے آئیس بھی موت کی گھاٹ آتا رویا۔ ایک لمجے کے لیے پہر بدار سششد ہور کررہ گئے اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے مسلمانوں کے بھیس میں تا تاریوں کا گروہ دروازے کے قریب بینچ چکا تھا اور پہرے واروں نے بھیس میں تا تاریوں کا گروہ دروازے کے قریب بینچ چکا تھا اور پہرے واروں نے یہ بھیس میں تا تاریوں کا گروہ دروازے کے قریب بینچ چکا تھا اور پہرے واروں نے یہ بھیس میں تا تاریوں کا گروہ دروازے کے قریب بینچ چکا تھا اور پہرے واروں نے یہ بھیس تا تاریوں کا گروہ دروازے کے قریب بینچ کی تھا اور پہرے واروں نے یہ بھیس تا تاریوں کے دیا۔ مشعلوں کی روشنی میں غیر مانوس صور تیں دیکھ کروہ چلائے لیکن تا تاریوں نے آن کی آن میں بیاس ساٹھ آدمی ہوت کی گھا ہے اتارو ہے۔

چند تا تاری جواندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہوسکے۔فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے کیکن ہاتی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیج آزمانی کرتے رہے۔

اچا تک باہر ہے شار کھوڑوں کی ٹابوں کی آ ہٹ سنائی دی۔ پہریداروں نے درواز سے کے اندرلڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن اتنی دریمیں تا تاری مواروں کا ایک دستہ ماردھاڑ کرتا ہوا اندرداخل ہوگیا۔

تھوڑی دہر بعد اہلِ شہر مرو کے با زاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجودؤشمن کےان گنت سواروں کوگشت لگا تا و کھےرہے تھے۔ آوهی رات تک شهر میں کہرام مچار ہا۔ تیسر نے پہرتا تا ریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کرلیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی۔ صبح تک بیآگے ایک وسیعے رہے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جوآگ سے بیچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے ۔ تا تا ریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے ۔ پاپنچ ون تک شہر میں قیامت بر بارہی۔

چھے دن تا تاری مرو کے دروازوں پر اپنی فنخ کی یادگاریں بینی انسانی کھورپڑیوں کے مینارقمیر کررہے تھے۔ یہ مینارگزشته تمام میناروں سے بلند تھے لیکن تا تاریوں کی لاشیں گننے کے بعدتو لائی نے یہ کہا۔ ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدرنقصان نہیں اٹھایا۔اوراس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہمرو میں ایک بہت بڑی چنا تیار کرائی۔ وو دوقید یوں کوایک دوسرے کے ساتھ رسیوں میں ایک بہت بڑی چنا تیار کرائی۔ وو دوقید یوں کوایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ ویا جاتا بھر کے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کا لئے جاتے۔وہ تڑ ہے اور تا تاری نا ہے اور قضیہ لگاتے ہوئے آئیس آگ میں دھکیل ویتے۔کھورپڑیوں کی تعدا دمیں اضافہ کرنے کے لیے حالم بھورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ایک حالمہ عورت نے چنا کے سانے گر کر بچ جن ویا اور تو لائی نے کہا۔ویکھو۔ؤشمن کی عورتیں عورت نے چنا کے سانے گر کر بچ جن ویا اور تو لائی نے کہا۔ویکھو۔ؤشمن کی عورتیں حالمہ عورت نے جنا کے سانے گر کر بچ جن ویا اور تو لائی نے کہا۔ویکھو۔ؤشمن کی عورتیں

ایک تا تاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کرمسانے کی کوشش کی لیکن مامتاموت کے سامنے بھی خاموش ندرہ سکی۔اس نے لڑکے کو بکڑ کر کلیجے سے لگا لیا۔اسے بچے سمیت آگ میں وکھیل دیا گیا۔وہ آخری دم تک اپنے جگر کے فکڑے کو بازُووُں میں چھیا چھیا کرآ گے کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ کو بازُووُں میں چھیا چھیا کرآ گے کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بیخرمتی

ہر داشت نہ کرسکا۔وہ دوتا تاری افسر وں پرٹوٹ پڑااوران میں سے ایک کوئل کر دیا ۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کمن لڑکے کوٹو لائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کوبھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پر کھنے کی عادت تھی۔اس نے لڑکے کو قریب بُلا کر کہا۔تم جانتے ہوا یک تا تاری افسر کے قبل کی سزا کیا ہے؟

لڑکے نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ہتمہاری عدالت میں مجرم اور ہے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔

ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں او تم بڑے ہوکر ایک سپا ہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤگے؟

> تم ذلیل ہو ۔ میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے! لیکن مظلوم کے لیے ہیں ۔ ظالم کے لیے!

تولائی خان نے کہا۔اسے میرے سامنے بھانسی پرلٹکا وُ ہم جانتے ہو بھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟

ہمادرلڑکے نے جواب دیا ہم مجھے پھانسی دے سکتے ہو۔میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے ۔تمہارے نیز ہے ٹوٹ جائیں گے ۔تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی ۔تمھارے بازوشل ہو جائیں گے لیکن میری قوم کی رگوں میں ڈو نِ شہادت دوڑ تار ہے گا۔

تولائی کے اشارے سے لڑکے کوبدر بن جسمانی اذیبیں دے کر ذرج کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چندمشیروں سے کہدر ہاتھا۔ ہمیں ایک خطر ناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی ما کیں اس قتم کے بیجے جن سکتی ہیں وہ ویر تک کسی کی غلام خبیں رہ سکتی ۔ ہیں اس قتم کے بیجوں کوجلال الدین سے کم خطر نا کے نہیں ہجھتا!
مرو کے ہرگھر کی تلاشی لی گئی۔ مکانوں کے زمین دو زکمروں میں نچھے ہوئے لوگوں کو نکال کرتل کیا گیا تو لائی کوشہر کے غداروں نے دولت مندلوگوں کی فہرست تیار کر وی ۔ انہوں نے زندگ سے مایویں ہوکر تمام خفیہ خفیہ خزانے تا تاریوں کے سیر وکر و لے لیکن تا تاریوں کی تسلی نہ ہوئی ۔ زیا وہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تا تاریوں نے ان سب کوطرح طرح کی جسمانی افریتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا اوراس کے بعد ہلاک کر دیا اوراس کے بعد الاک کر دیا اوراس کے بعد الاک کر دیا

مساجد، دری گاہوں اور کتب خانوں کوآگ لگا دی گئی مے رف چارسوآ دمیوں کو جوفنونِ تغمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے۔ تا تاری زندہ پکڑ کراپنے ساتھ لے گئے

کوچ سے پہلے کسی نے تو لائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز مقامات پرمر داور تورتیں چھپے ہوئے ہیں ۔ تو لائی نے دو ہزار سپا ہیوں کومرو میں گھہرا کراچھی طرح و کیے بھال کرنے کا تھم ویا اور ان سپا ہیوں کے انسروں سے کہا۔ میں خانِ اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہمرو سے ان چند آ دمیوں کے سواجنہیں ہم کارآمد سجھ کراپنے ساتھ لے جارہے ہیں، وشمن کا ایک فروجھی جان بچا کر بھاگ سکا۔ میں بہنے بیں، وشمن کا ایک فروجھی جان بچا کر بھاگ سکا۔ میں بہنچیں چا ہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں۔ اس لیے جب تک تہاری تسلی منہیں ہو جاتی ہم تلاش جاری رکھو۔

ان سپاہیوں نے ایک مسجد کامو ذن کسی زمین ووز حجرے سے گرفتار کرلیا اور اسے اذیبتی وے کرمسجد میں اذان وینے کے لیے مجبور کیا۔ ا ذان من کرمنجد کے قریب و جوار کی زمین دو زیناہ گاہوں میں چھیے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تا تاری جا چکے ہیں۔ چنانچہوہ ماہرٹنگل آئے اور تا تاریوں نے انہیں قبل کرڈالا۔

ای طرح وہ ہر محلے میں افران دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو آل کرڈالتے۔اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدرمسموم ہو گئی کہ تا تاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سجھ کرچل دیے۔

**(Y)** 

بغداو سے فرار ہوکر طاہراوراس کے ساتھیوں نے مروکا رُخ کیا۔ راستے ہیں امریان کے شہروں کے باشندے جوا یک مدت سے اپنی فکست کا اعتر اف کر بچکے سے اس کی رُوح پر ورتقر بروں سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ ہرئی منزل پر رضا کاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی سکیں۔ یہاں تک کہان کی تعدا دتین ہزار تک پہنچ گئی۔ مرو سے سوکوں کے فاصلے پر طاہر نے مروکی تباہی کی خبر شنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔

ایک دو پہررضا کاروں کی بیفوج مشرق کی دُشوارگزار پیاڑوں میں سے گور رہی تھی۔ ہراول دستوں کی قیا دت عبدالعزیز کے سپُر دُتھی اوراس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کاہم رکاب تھا۔

ایک تنگ گھائی سے مُڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے تھمرنے کااشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وا دی کیلر ف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں یکارا۔ ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپا ی تک پہنچا دیا۔
طاہراورعبدالملک قلب لشکر سے نکل کر گھائی کے موڑ پر پہنچ ۔ کوئی ایک کوں چوڑی
اور تین کوں لمبی وادی کے درمیان دوافواج میں گھسان کی جنگ ہورہی تھی ۔ ایک
ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا ۔ تا تا ری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر
چکے ہیں ۔ وہ دیکھنے ، عقب کی پہاڑی سے تا تاریوں کی مزید فوج اُتر رہی ہے ۔
مسلمانوں کی تعداد پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں لیکن تا تاری سے تین چارگنا زیادہ ہیں اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لارہے ہیں ۔ میرے خیال
میں یہ تا تاریوں کی ہوئی فوج کے ہراول دستے ہیں اور اس مختصری فوج کواس طرح
میں یہ تا تاریوں کی ہوئی فوج کے ہراول دستے ہیں اور اس مختصری فوج کواس طرح

طاہر نے کہا۔ تا تا ریوں کا گھیران کے گرد تنگ ہور ہا ہے تھوڑی دیر تک اگر زیا دہ نوج پہنچ گئی تو ان ک جے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔

ترک نے کہا۔جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن ٹبیں کیکن اس مرحنہ وہ بری طرح نرنے میں آج کا ہے۔

طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق جھوٹی جھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہوکر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور در دی کے سرے پرایک جھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے ۔ میدان میں بعض تا تا ریوں نے آئیس و کھے جمی لیالیکن دُور سے انہوں نے آئیس و کھے جمیدان کی کمک کے طوفانی وستے ہیں ۔

عین اس وقت جب کہ تا تاری ہخت ترین حملہ کر چکے تھے ،ان کا ایک سالار تا زہ دستوں کو ہدایات وینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگا تا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھالیکن قریب پہنچ کراس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کانعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیراس کے سینے میں لگا۔ چیمی ہوئی فوج دوحصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گر و چکرلگاتی ہوئی میدان میں آگئی۔ تا تاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے تین ہزار سواروں کے نیز سے ان کے سینوں تک پہنچ بچکے تھے۔

تا تاریوں کے پاؤں ایک ہارا کھڑے اور پھرانہیں منبطنے کی ملہت نہلی۔
اس سے قبل جلال الدین کوئی چالیس آ دمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند
سلا چکاتھا۔اس کے اعضاشل ہو چکے تھے۔اپنی فنخ کا یقین ہوتے ہی وہ میدان
سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اُرّ ااور ایک جھوئی سے چٹان پر چڑھ کرایک
پھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔

ہانیتے ہوئے اس نے ابناخوداُ تارکرایک طرف رکھ دیا۔رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ یو نچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تا تاریوں یو تیربرسانے لگا۔وہ حیران تھا کہاس کے نئے مد دگارکون ہیں!

تا تاری میدان میں دیں ہزار لاشیں میدان میں جھوڑ کر بھاگ نکلے ۔سپاہی شہیدوں کو فن کرنے اورزخیوں کی مرہم پئی میں مصروف ہوگئے ۔

طاہر نے کھوڑے ہے اُمر کرخودا تا راورا کیسترک ہے سوال کیا بسُلطان کہاں ہے؟

اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر کھوڑے سے اتر کراس کے ساتھ لیٹ گیا ۔ طاہر! طاہر!! آخرتم آگئے میں جیران تھا کہ خدانے آج ہمارے لیے بید دگارکہاں سے بھیج دیے ہم سے جھے یہی تو قع تھی۔

تیمور ملک؟ طاہر نے خود کے اندر سے جھا نکنے والی آٹکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

ہاں میں!اس نے خودا تا رکر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سُن کرطا ہر کے ساتھی اس کے گر دجمع ہو گئے ۔طاہر نے عبد العزیز ،عبد الملک، مبارک اوراپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔

تیمور ملک نے گرم جوشی سےان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا:'' میں آپ کے ساتھیوں کاخیر مقدم کرتا ہوں''

عبدالعزيز في سوال كيا -سلطان كهال هي؟

سلطان کہاں ہے؟ یہ تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا۔

سُلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے جیران ہوکر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔وہ اُوپرایک پپھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں

آئے۔میں آپ کوان سے ملوا تا ہوں!

طاہرکے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چندافسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پھر پرسرر کھکر گہری نیندسور ہاتھا۔

تیمور ملک نے اس کاباز و بکڑ کر جگانے کی کوشش کی کیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کراسے روک دیا نہیں ایسے سیا ہی کی نیند بہت قیمتی ہے۔ خُد امعلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔

تیمور ملک نے کہا ۔ تولائی خان کی فوج یہاں سے صرف حیار منازل کے فاصلے پر ہے۔ ہمیں جلدی کوچ کرنا ہے۔

عالی جاہ! اُٹھے۔! تیمور ملک نے اس کابا زو پکڑ کرآ ہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا

جلال الدین نے آنکھیں کھولیں اور اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تیمور! بھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔

عالی جاہ! تو لائی خان کالشکرہم ہے زیا دہ دورنہیں ۔

تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا۔ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملاتھا۔وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی پلاؤ۔

ایک افسرنے اپنی چھاگل پیش کی ۔جلال الدین پانی کے چندگھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا ۔ طاہراو راس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ بارُعب شخصیت پہلے بھی نہ دیکھی تھی ۔وہ سچ مچھا کیک چٹان تھا۔

سلطان نے پوچھا۔ یونوج کہاں ہے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا۔ بغداد ہے!

بغداد ہے؟ تو خدانے میری دُعا کیں سُن لیں۔اب ہم دنیا کی ہرطافت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام جاگ اٹھے گااور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحثی قوم کا مقابلہ کرسکیں گے۔

سلطان آسان کی طرف دیکھ رہاتھااوراس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالارکون ہے؟

تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیان کا نام طاہر بن پوسف ہے۔ بیوہی ہیں جنہوں نے قوقند سے فرارہوتے وفت میری جان بچائی تھی میں آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کررہا ہے۔ بیہ

وہی ہے!

جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوثی سے مصافی کرتے ہوئے کہا ۔ عقابوں کی دنیا ہیں آرام نشیمن نہیں ہوتے ۔ میر بے ساتھ رہتے ہوئے آپ کوالی چٹا نوں برسونے کا عادی ہونا بڑے گا ۔ ہیں اس جگہ بیٹھ کرآپ کی لڑائی کا ڈھنگ و کیے رہا تھا ۔ آپ کے بعض سپاہیوں کو بخت تربیت کی ضرورت ہے ۔ چند جانیں صرب بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئیں ۔ ایک نوجوان سے متاثر ہوا ہوں ۔ وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑرہا تھا ۔ اس کا گھوڑ ا آ دھا سفید اور آ دھا سیاہ تھا اور بچپلی ٹانگ میں تیر گئنے کی وجہ سے وہ تھوڑ اتھوڑ انگر ابھی رہا تھا ۔ ہیں اسے شاباش وینا جا ہتا ہوں ۔

تیمور ملک نے کہا۔وہ یہی ہیں۔ میںان کا گھوڑا دیکھے چکاہوں۔ جلال الدین نے کہا۔ میں تہہیں مبارک باد ویتا ہوں اور اپنے تین بہترین کھوڑوں میں سےاکی آج تہہیں دوں گا۔

تیمور ملک نے کہا۔طاہر!تم کتنے خوش نصیب ہو۔سلطان صلاح الدینؑ نے تہارے باپ کواپنی تلوار دی تھی اورخوارزم کے مجاہداعظم نے تمہیں اپنا کھوڑ اویا ہے

جلال الدین نے کہا۔ سلطان الدین ایو بی کی تلورا؟ ہاں! ان کے باپ کوصلاح الدینؓ نے بہا دری کے صلے میں اپنی تلوار دی تھی کیوں طاہر ہو تلوارا ہے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ تھی بغدا دمیں جھوڑ آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا۔وہ تلوار میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ ...... آخری چٹان .....حصه دوئم.... نسیم حجازی .....

جلال الدين نے كہا۔ ميں د كير سكتا ہوں؟

طاہرنے تلوار نکال کر پیش کر دی۔سلطان نے دستے پر صلاح الدین ایو بی گا نام دیکھے کرتلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنابر اانعام حاصل کیا تھا۔ کاش میر اباپ بھی خوار زم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس اولوالعزم مجاہدی فوج کا ایک سیا ہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پرفخر کرسکتا

طاہرنے کہا۔اگر آپ قبول فر مائیں تو میں پیتھفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا موائ

شکریہ!لیکن میں اس کا مستحق نہیں اور میں آج بیدد مکھے چکا ہوں کہتم اس کا حق ا دا کرنا جانتے ہو۔سلطان نے بیہ کہتے ہوئے تلواروا پس کردی۔

(٣)

فوج کوچ کے لیے تیارہوئی سلطان نے کہا۔طاہر!تم بغداد کی طرف ہماری رہمنائی کروگے؟

بغداد؟ طاہرنے حیران ہوکرسوال کیا۔

ہاں بغداد ۔خلیفہ کے طرزِ عمل میں اس غیرمتو تع تبدیلی کے بعد مجھ پرفرض عابد ہوتا ہے کہ خودان کی خدمت میں حاضر ہوکران کی رہی تہی غلط فہمیاں دورکر دوں ۔ مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصروشام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کرسکیں گے ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کوروانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ۔ بغداد سے میر بے طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ۔ بغداد سے میر بے

ساتھ آنے والے رضا کاروں کو حکومت ہائی قرار دے چکی ہے۔ میں خو دقید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف ایک ہزار آ دمیوں نے میر اساتھ دیا تھا اور بیہ ہاقی رضا کار جارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں۔

سلطان نے اپنے ہونتوں پر ایک مغموم سکرا ہے ہلوتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وعاابھی تک قبول ٹبیں ہوئی لیکن میں مایوں ٹبیں ہمہاری آمد اس بات کاثبوت ہے کہ ہا ہر کے مسلمان جارے مصائب کے متعلق بے پروانہیں۔ وہ وفت آئے گا کہتمام عالم اسلام اس فتنہ ظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور میں اس وفت تک اینا فرض ا دا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکے گامیں عالم اسلام کی حفاظت کو بو جھاہیے کندھوں ہر اُٹھا تا رہوں گا۔ جب تک تا تا ریوں کے گھوڑے میری لاش کے اُویر سے نہیں گز رجاتے ، میں ہرقدم بران کامقابلہ کروں گا۔ میں دنیا میں بیرثابت کر دکھاؤں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کاارادہ نہیں کرتی ،اسے کوئی مثانہیں سَنّا ۔ ہیں اسلام ممالک کے ہرحکر ان کے حل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ ہیں دنیائے اسلام کے دروافتا دہ ممالک میں سونے والے سیامیوں کو جگاؤں گااور مجھے یقین ہے کیمیری آواز صدابصح اثابت نه ہوگی ۔ تیمور!لشکر کوکوچ کا تھم دو ۔ ہماری منزل مقصودا فغانستان ہے۔

طاہر تیمور کی زبانی ہرات اور ملیخ کی عبرت ناک تبای کا حال سُن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے یہ سلی بھی وی کہ شہر کی بیشتر میاوی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔

فوج میں بلخ کے کئی آ دی تھے۔طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شخ عبدالرحمٰن اپنے مال دمتاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکا تھا۔ ...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ... نسیم حجازی .....

تا ہم طاہر ہرمنزل کے بعد تیمور ملک سے بیہ کہتا کہ بیں بلخ ضرور جاؤں گااور تیمور ملک ہر باریہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھے نہ یاؤگے ۔شہر کی نا قابلِ ہر داشت بد یو تمہیں دوکوں کے فاصلے سے واپس وکھیل دے گی۔

جلال الدین کوطاہر کی تشویش کاعلم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کوشخ عبدالرحمٰن کے متعلق اپنی معلومات ہیان کرنے کا تھم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسانگل آیا جس کا بھائی شخ عبدالرحمٰن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شخ حملے سے چار ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ جھوڑ چکا تھا اور رُخصت کے وقت اسے اپنی بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ ہر دست شخ کی منزل نوزنی تھی ۔ اس کے بعد وہ شاید اسے اور شہر کا رُخ کرے۔

سلطان نے طاہر کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔تقدیر کے راستے اچا تک ایک دوسرے سے آملتے ہیں۔ہم مرو کی طرف جارہے تھے لیکن اب شاید تنہاری وجہ سے ہماری منزل تقصود بھی غزنی ہے۔

راستے میں چندمقامات پرتا تا ریوں کی جھوٹی جھوٹی ٹولیوں نے جوسلطان کی تعلقان کی تعلقان کی تعلقان آئیس تہ تیج کرتا ہوا تلاش میں ون رات ایک کر رہی تھیں، مزاحمت کی لیکن سلطان آئیس تہ تیج کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔

غزنی میں امین الملک نے ۵۰ ہزار سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ آملا۔اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سر داریکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی جہنچنے گئے۔ (r)

غزنی پہنچ کر طاہر کو بیتہ چلا کہ شخ عبدالرحمٰن وہاں دو ہفتے تھہر کر ہندوستان کا رُخ کر چکا ہے۔غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سجھتا تھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیاتھا کہ وعنقریب بچوں کومدینے پہنچادے گا۔

طاہر کے لیے بیاطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے،اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہوگئی۔غزنی کی مبحد میں چندتقریروں کے بعداس نے لوگوں میں ایک نئی رُوح بھو تک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتوی دے بوگوں میں ایک نئی رُوح بھو تک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتوی دے دے بھے ہے۔ اب وہ طاہر کی ایپل پر دُور در از کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے گئے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریری۔ اس کی تقریر جس فقر رہنے تھے۔ اس کی تقریر جس فقر رہنے تھے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریری ۔ اس کی تقریر جس دو وفعہ بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیخ دو دو فعہ بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ

غیورا فغان جہاد کی وجوت پر لبیک کہتے ہوئے جوق در جوق سلطان کی فوج ہیں شامل ہونے گئے۔اس دورے میں طاہر، عبدالملک سے زیادہ کامیاب رہااور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی اور دُوہر کی وجہ بیتھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہاوری کی واستا نیں ان کے دلوں پر تقش تھیں۔ افغان دنیا کے اسلام کے ہرجلیل القدر سیاہی کو ابنا عزیز دوست خیال کرتے عصر۔

,

سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چھیز خان کوجوان

ونوں طالقان میں موجو وتھا، چند تا تا ری قیدیوں کی معرونت یہ یغام بھیجا:تم نے بے خبری کی حالت میں ہم برحملہ کیا ہم نے طاقت سے زیاہ عیاری اور مکاری سے ہارے شیر فتح کیے۔ تہارے سیاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگر وال ہیں۔ میں اس وفت افغانستان میں ہوں اورتمہیں مقالبے کی وعوت ویتا ہوں اورتمہیں یقین دلاتا ہوں کہاں دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے سعورتو ں اور بچوں کی گر دنوں کی بھائے تلواریں ہوں گی ۔اگر ہمت ہے تو مقالبے کے لیے آجاؤ۔ چنگیز خان نے شیکی نو نو کو ایک زبر دست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقالے کے لیے بھیج دیا ۔سلطان نے غزنی سے چند کوں آ گے نکل کراس کا مقابلہ کیا ۔ تین دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی ۔ تر کوں اور افغانوں نے ایک ؤوہر ہے ہے بڑھ چڑھ کر بہا دری کے جوہر دکھائے ، چوتھے دن تا تاریوں کے یاؤں اکھڑ گئے سلطان کئی کوں تک ان کا تعاقب کرنے کے بعدانہیں گھیرا کرا ک ایسے علاقے میں لے آیا۔جہاں تنگ بہاڑی راستے براس نے اپنے بہترین تیرانداز بٹھار کھے تھے۔شیکی تو تو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے چے نکلنے میں کامیاب ہوئی کیکن سلطان نے اس کا پیچھانہ جھوڑا اور دریائے کابل تک تعاقب کیا شیکی تو تو نے دریا میں ٹو وکر جان بیجائی ۔تیروں کی ہاتش میں جب وہ دوسر سے کنارے بریہنجا تو اس کے ساتھ صرف آٹھ آدی تھے۔

ا فغانستان میں جلال الدین کی اس فنخ کی خبر بجلی کی سینزی کے ساتھ پھیل گئ ۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی بی خبر بھی ملی کہ کو و ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تا تاریوں کی ہرچوکی کے سیابیوں کوصفایا کرویا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بارصرف ایک محافہ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوں کی۔ زبروست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و ہربا و کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤڈال دیااور فرغانہ سے لے کر آفر با نیجان تک بھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا ۔ لیکن یہ بہلاموقع تھا کر چنگیز خان کو اپنی فنح کا پورایقین نہ تھا اوراسے بی خدشہ تھا کرا گراسے شکست ہوئی تو مفتوحہ مما لک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تا تا ریوں کے مظالم کی وجہ سے سہم ہوئے ہیں ۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کو نے تک اس کا تعافی کرے آخری

**(a)** 

لیکن قدرت کوشاید جلال الدین کے عزم واستقلال کا ایک اورامتحان مقصود تھا۔ ستنقبل کے افق پر ایک ہلی می روشی و کیھنے کے بعدا سے پھرا یک بارا وبار کی گھٹا کیں نظر آنے لگیں ۔ ایک افسوس ناک حاویت نے شیرخوارزم کی شا ندار فنخ تکست میں تبدیل کر وی شیگی تو تو کی تکست کے بعد جو مالی تغیمت سلطان کے ہاتھ آیا ۔ اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پرامین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہوگئی ۔ سیف الدین کے مُنہ سے کوئی تخت جملہ ککل سیف الدین اغراق میں تکرار ہوگئی ۔ سیف الدین کے مُنہ سے کوئی تخت جملہ ککل میں اگرا سے چا بک رسید کر ویا ۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار تھینچی کی اورا مین ملک پر حملہ کر دیا لیکن امین کی فوج کے ایک افسر بھائی نے فوراً تلوار مین کامر قلم کر دیا ۔

فوج کے دو بہا درسر داروں کے درمیان جنگ ناگریز ہوگئی ۔سیف الدین اغراق کے چالیس ہزار اور امین الدین ملک کے پیچاس ہزار ایک دوسرے کے ...... آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی .....

سامنے مفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

سلطان کواپے خیمے میں یہ خبر لی تو وہ بھاگ کر باہر نکا اور ان کے درمیان جا
کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی ۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دو
افواج کے درمیان قطار با ندھ کر کھڑے ہو گئے ۔ سلطان کے حکم برامین الدین ملک
معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قمل
معمولی بات نہ تھی ۔ اس کا بہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین ملک کو اس کے
حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین ملک برتخی کی گئی تو اس
کے بچاس ہزار سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جا کیں گے ۔ دوسری طرف سیف
الیدن کے نا راض ہو جانے کی صورت میں اسے چالیس ہزار ترکول کے بجڑ جانے کا
خطرہ تھا۔

مصالحت کی تمام کوششیں نا کام ثابت ہوئیں ۔سیف الدین کو سُلطان کی سُلطان کی سُلطان کی سُلطان کی سُلطان کے عقد میں وے چکاتھا۔
اس نا زک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کاکوئی اثر ہوا۔

سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تا تا ریوں کے مقابلے میں سیطان کی مدو کے لیے آئے ہیں۔ سیطان کے دُمر سے بیعز تی کروانے کے سیسلطان کی مدو کے لیے آئے ہیں۔ سیطان کے دُمر سے بیعز تی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کردیا۔ سلطان کا یک مضبوط ہاز وٹوٹ گیا۔

جلال الدین کے نشکر میں پھوٹ کی خبر سفتے ہی جنگیز خان با دو ہا راں کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی ہے گئی منازل آگے جاکر ہڑاؤڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پیاڑی، ہر گھائی ہر درے اور ہر ندی کے پُل پر چھاپ مار سیاہیوں کے پہر بے بٹھا ویے۔

چنگیز خان کے ساتھا کی ہے بناہ قوت تھی۔وہ رائے کی ہرمشکل پر قابو پا تا ، مزاحمت کی ہر چٹان کوسر گلوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار حچوڑتا ہوا آگے بڑھ رہاتھا۔

جلال الدین کے چھاپہ مارسیا ہی ا جا تک کسی پیاڑی پر نمودار ہوتے اوراس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا میند برسا کر غائب ہوجاتے۔

جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصله کن جنگ لڑنے کا فیصله نہ کرسکا۔
چنگیز خان کی ٹلٹری ول افواج کے ساتھ اس کے معمولی شکر کوکوئی نسبت نہ تھی۔
وہرے چالیس ہزارتر کول کے نکل جانے سے اس کے بنے ساتھوں کے حوصلے
پست ہو چکے تھے صرف پندرہ ہیں ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین
تقا کہ وہ فنخ وشکست سے بے نیاز ہوکر آخری وم تک لڑیں گے ۔ باتی فوج کے متعلق
اس کا خیال تھا کہ وہ ایک باریسیا ہونے کے بعد پیچے مُرد کر بھی نہ و کیھے گی۔

اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپُر و کیا اور اپنے پر انے جان نثاروں کے طوفانی وستوں کیساتھ آگے بڑھے کرچنگیز خان کی فوج کے ہر اول کو فلست دی اور قریباً یا نجے ہزار سیاہی تہ تنج کردیے۔

جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کولعنت ملامت کررہا تھاتو اسے بیخبر ملی کہ جلال کے طوفانی وستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقب دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت ساسامان کو ٹ لیا ہے۔

مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج

میں پھرایک نئی روح پھونک دی لیکن تا تا ریوں کی قوت کا سی اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہتا جائے گا اوراس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقعہ مل جائے گا دوسرے عقب سے چھاپہ مارنے والی فوجیس آئے دن تا تاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پیاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے ہوئے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کردیں گی اور بسیانی کی صورت میں چھینز خان کا انجام شیکی تو تو سے مختلف نہ ہوگا۔

صحرائے گوئی کا گرگ بارال دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطر ناک کچھار میں لارہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے کی بجائے چھے کہ نہا زیا دہ خطر ناک بچھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کردی۔

جلال الدین نے امین ملک اور تیمور ملک کو تکم دیا کہ وہ فوراً متنقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیس مشرق کی طرف لے جائیں اور خود آٹھ ہزار جانبازوں کے ساتھ تا تاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔

ایک صبح تا تا ری جب سورج کے سامنے سر مبجو و تھے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہوکران کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مد د کے لیے پہنچے جلال الدین غین ہزارتا تا ریوں کوموت کی گھا ہے اتا رکر پیاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول وستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیا دت میں پیچھے بنے والی فوج کا پیچھا کرنے کی بجائے مراول وستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیا دت میں پیچھے بنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا خاتم دیا اور باتی لشکر کی رفتار ملک کی قیا دو بہر کے وقت

عقب میں نمودار ہوکررسد کے دستوں پر حملہ کر دیا لیکن عقب کی افواج ڈک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدا نعانہ جنگ اڑتی ہوئی آگے بردھتی گئیں ۔جلال الدین نے رسد کاسامان سے لدے ہوئے فچر منتشر کر دیے اور دور تک تا تا ریوں کا پیچھا کرکے ان پر تیر برساتا رہا ۔ بالآخر تیسرے پہراس نے فوج کو کر کئے کا تھم دے کرا یک افسر سے کہا۔ خدا خیر کرے ۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہا مین ملک جمافت کر جیٹھا ہے ، اس نے تا تا ریوں کے ہراول دستے دیکھ کرمیرے تھم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کردی ہے ۔ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجو دتا تا ریوں کے ندر کئے کی وجہ اور کہا ہوگئی ہے۔ کیا ہوگئی ہے۔

ترک افسر نے جواب دیا۔امین ملک اتنا ہے وقو فٹیمیں اورا گر ہو بھی تو تیمور ملک جیساجہاں دیدہ سیا ہی اس کے ساتھ ہے۔

سلطان نے کہا۔ کیکن تا تاری سامان رسد کے ایک فچرکوسوسیا ہیوں سے زیادہ فیم سلطان نے کہا۔ کیکن تا تاری سامان رسد کے ایک فچرکوسوسیا ہیوں سے زیادہ فیمی بیجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مُور کر بھی نہیں و یکھا۔ اس سے دوہ می ہاتیں طاہر ہوتی ہیں۔ امین ملک نے باتو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور باوہ ان کے نرنے میں آج کا ہے۔ ہمیں ان کی مدوکوفوراً پہنچنا جائے!

(Y)

جلال الدین کے خدشات میں گا بت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً بیش کوں بیاخار کرنے کے بعدا بین ملک کے شکر کو جالیا۔ ایمن ملک نے یہ بمجھ کران کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے ملوں کے باعث چنگیز خان اتنی ہوی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو تھرنے کا تھم وے کران ہر حملہ کرنا چا ہالیکن تیمور ملک نے اس اراوے کی مخالفت ک اورائے سمجھایا کہ ہراول کواس قدرتیزی ہے آگے بھیجنے سے چنگیز فان کا مقصد اس کے سوا ہجھ بیں ہوستا ہمارے ساتھ لڑائی چھٹر کرہمیں تا تاریوں کے باقی لشکر کی آپ محصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے دو ہزار سواروں کے ساتھان دوتوں سے نیٹنے کے پیچھے جھوڑ ویں اوراینی بسیائی جاری رکھیں۔

لیکن امین ملک نے بیہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑکرتا تاریوں پر حملہ کر دیا تا رئ تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نظے۔امین ملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا۔ دیکھا آپ نے، جھے یقین تھا کہ بیہ چنگیز خان کے ہراول دیتے نہیں بلکہ کی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آلکا اے، چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگاتو بھی ہم سے دئ کوئ دورہوگی۔

گے۔

تیمور ملک نے جواب دیا ۔ہوسَتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہولیکن ہمیں جلدی کرنی جاہے۔

امین ملک نے شکر کوکوچ کا حکم دیا لیکن اچا تک اسے قریباً تین ہزارتا تاری
ایک پیاڑی سے وادی کی طرف اتر تے ہوئے وکھائی دیے ۔اس دفعہ تیمور ملک نے
اسے ختی سے رو کنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہو چکے تھے،
اسی قدرا مین ملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصری فوج کسی اور طرف سے آنگلی
ہے اور اس کا چنگیز خان کی با قاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جواس کے خیال کے
مطابق ابھی کوسوں وُور تھی ۔امین ملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ
لاتے ہوئے چھرتا تاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندراند رانہیں روند ڈالالیکن
ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بردھتی گئی۔ پیاڑیوں سے ان کے نے وستے جو تی ور

جوق اتر کروا دی میں واخل ہونے گئے۔ قریباً ایک پہرلڑنے کے بعدامین ملک نے ویکھا کہ ڈئمن کی صفول میں دس ہارہ ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں اور اس نے پریشان ہوکر تیمور ملک سے سوال کیا۔اب ہمیں کیا کرنا جائے؟

تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کا شنے ہوئے کہا۔اب ہم کرہی کیا سکتے
ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وا دی کے اردگر دجمع ہو چکی ہے۔ اس
پاس کی تمام پیاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آ گے نہیں بڑھ سکتے ۔ کاش!
آپ میر امشورہ قبول کرتے لیکن اب خلطیوں پر اظہارافسوس کا موقع نہیں، تلانی کا
موقع ہے۔

تو آپر بنمائي سيجن - جھے الب ايك سيابي سمجے!

تیمور ملک نے ایمن کوئیس ہزار سپاہی وے کر آس پاس کی پیاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اورخود ہاتی فوج کے ساتھ وادی میں اتر نے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا یعصر کے قریب بیرواوی اور آس پاس کی پیاڑیاں تا تاریوں سے مقابلے پر ڈٹ گیا یعصر کے قریب بیرواوی اور آس پاس کی پیاڑیاں تا تاریوں سے فالی ہور بین تھیں لیکن اس عرصے میں چنگیز فان کی ہا قاعدہ فوج پینچ گئی ۔امین ملک نے اپنے تمیں ہزار سپاہیوں کے ساتھا کی پیاڑی سے اُتر کر دوسری وادی میں چنگیز فان کے اپنے تمار کے وائس سے زیا دہ اپنی فان کے شکر کے وائس سے زیا دہ اپنی فان کے شاخی کی خواہش سے زیا دہ اپنی فائس کی تلافی کی تلافی کی تواہش سے زیا دہ اپنی فائس کی تلافی کے تلافی کی تلافی کی تلافی کے تلافی کی تلافی کی تلافی کی تلافی کی تلافی کی تلافی کے لیے تھا۔

ووسری وا دی میں جہاں تیمور ملک الرار ہاتھا۔ چنگیز خان مقدمته الجیش کے ساتھ خود پینچ گیا۔ تیمور ملک نے وٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی ور چنگیز خان کے مساتھ خود پینچ گیا۔ تیمور ملک نے وٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی ور چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وا دی میں واخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریجی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں الرتا رہا۔

ووسری وادی میں امین ملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے کیکن اچا تک جلال
الدین کے بینی جانے سے بیچے کھیے سپاہیوں نے بھاگ نگلنے کااراد وہڑک کر دیا اور
جان تو ڑھلے کرنے لگے ۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور
امین ملک کے قریب جاکر سوال کیا۔ جھے تھاری حمالت کی سزافی ہے یا قُد رت نے
میری برقتمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ
میں بھی جنون کے آثار بیدا کروئے ہیں؟

امین ملک نے ندامت سے سر جھ کا کرجواب دیا۔ بیمیر اقصور ہے، تیمور ملک نے محصنع کیا تھا۔ میں نے اسکا کہانہ مانا۔ مجھے یقین تھا کہتا تاری بہت دور ہول گے۔

خدا ہرانسان کوتمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔اب میں تہہیں ایک کام سومنینا ہوں ۔تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤاور میرے بیوی بچوں کو کے کرکسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔اہل شہر کو بھی بیہ شورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔

جلال الدین نے اس وادی میں رہی ہی توج کومنظم کر کے چند پیا ڈیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے ہر دا زماہو نے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے اردگر دیگھراڈالنے والی صفول کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جاملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دُنٹمن کی تمیز ندرہی ۔جلال الدین ایک طرف زور دار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا فریباً آٹھ ہزار سیا ہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا لیکن چنگیز خان کے تکم سے تا تاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ دادی سے نکل گیا لیکن چنگیز خان کے تکم سے تا تاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کی تیجھے رہ گئے اور کئی

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

بھٹک کر إدھراُ دھرنگل گئے اور بعض نے مایوی کی حالت میں اس کا ساتھ جھوڑ دیا۔ صبح تک اس کے ساتھ صرف چھ ہزار سپاہی رہ گئے ۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکتے تھے ۔عبدالعزیز اور موٹ کواس نے اپنی آتھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا۔

چند دن تک تا تا ری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہوہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔

## دبارغير

ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو تین اطراف سے تا تاریوں کے محاصر ہے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً تمیں فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔

چنگیز خان کا تھم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان
کے گر دجلال الدین کے بیچے کھیج ساتھا پنی جان کی ہازی لگا چکے تھے۔ تا تاریوں کا
گھیرا تنگ ہورہا تھا۔ انکی فوج سے ایک سوار جوشکل وصورت اورلباس سے ایک
مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا۔ سفید جھنڈ ااٹھائے ہوئے آگے بڑھا اوراس نے چٹان
کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا۔ سلطانِ معظم! اگر آپ تھیارڈال ویں تو خانِ
اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔

سلطان نے جواب دیا۔اگرتمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤاس ڈاکو سے کبو کہ میں ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کوتر جمح دیتا ہوں۔

طاہرنے چُنگیز خان کے ایلجی کوا یک ہی نگاہ میں پہچان لیا ۔ یہ مہلب بن داؤ د تھا۔

چنگیز خان نے چند دوستوں کو حملے کا تھم دیا۔جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پھروں کی لاشوں کے ڈھیرلگ تیروں اور پھروں کی لاشوں کے ڈھیرلگ گئے۔ چنگیز خان نے بیدو کھے کرزیا وہ سپاہی بھیج ویے۔جلال الدین کے سپاہی ایک ایک ایک کرے کٹنے لگے۔وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کی آخری سرے تک جا پہنچا۔سلطان نے تیمور ملک سے کہا۔ تیمور! قدرت نے ہمیں آگے اور پانی میں سے ایک ش

منتخب کرنے مرمجبور کرویا ہے۔ تہاری رائے کیا ہے؟

تیمور ملک نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگے کے شعلوں کی طرح بےرحم ثابت نہیں ہوں گی۔

بہت اچھا۔ میں راہنمائی کرتا ہوں ہم سپاہیوں کو تیار ہونے کا تھم دو۔سلطان نے بھاری زرہ اتا رکر بھینک دی۔ کھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لیحہ خوفنا کے لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑلگا دی۔ تیمور ملک نے چند آ دمیوں کے سواباتی سپاہیوں کو دریا میں کو دنے کا تھم دیا۔

جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگا و طاہر پر جاپڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گرون پرسر شیکے ہوئے تھا۔اس کی زرہ میں چند تیرا شکے ہوئے تھے اور اس کاوفا دارنو کرزید نیز ہے کے ساتھ دوتا تاریوں کورو کئے کی کوشش کررہا تھا۔

تیمور ملک گھوڑا ہڑھا کرآگے ہڑھا اور تا تاریوں میں سے ایک کی گرون اُڑا دی۔ دوہر سے تا تاری کوزید گراچکا تھا۔ اتن ویر میں چنداور تا تاری کی گئے ۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کراپنے گھوڑ ہے ہوئے زیداور ہاتی سپاہیوں کو دریا میں کو دنے کا حکم ویا اور خود بھی اپنے گھوڑ ہے کو چٹان کے سرے پر لے جا کرایڑ لگا دی۔ عبدالملک دریا کے کنارے تذبذ ب کی حالت میں کھڑا تھا لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھاتو اس نے بھی چھلا تگ لگادی۔

چنگیز خان نے خوارزم شاہ کوزندہ بکڑنے کی نبیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعدا و چنگان ہے اورزم شاہ کوزندہ بکڑنے کی نبیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعدا و چنگان ہر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تا تاری چنگان کے اُور کھڑے ہوکر دریا کی طرف اشارہ کرکے چلانے لگے تو وہ بھا گنا ہوا چنگان پر چڑھا۔جلال الدنے کے اکثر ساتھی تا تاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی شدو تیز موجوں کا شکار

ہو چکے تھے ۔لیکن جلال الدین تیروں کی زوسے دُور جاچکا تھا۔وہ دوسر ہے کنارے پہنچ کرایک ٹیلے پر چڑھااوراطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔

چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اورسر داروں سے مخاطب ہو کر کہا۔خوش نصیب ہے دہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسیا ہوا در مبارک ہیں وہ مائیں جوایسے شیروں کو دو دھ پلاتی ہیں۔

چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے کہا۔ یہ دریا تر کستان کے جھوٹے جھوٹے دریا وُں سے مختلف ہے اور وشمن کے ترکش تیروں سے خالی ہین

تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کراس کی زرہ کھولی۔ زخموں پر پٹیاں با ندھیں اور کہا۔طاہراب تہباری طبیعت کیسی ہے؟

اس نے اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بیس بالکل ٹھیک ہوں۔ جھے میں جے اس نے اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بیس بالکل ٹھیک ہوں۔ جھے میں بانی پینے کاموقع نہیں ملاتھا۔اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آگیا تھا دریا میں شھنڈ ایانی میں نے جی بھر کر پیاہے۔

قریباً سات سوسیا ہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جاملے۔سلطان نے اروگروکی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کو ہستان نمک کے آس پاس ایک جھوٹے سے علاقے پر قبضہ کرلیا۔ چند دنوں بیں اُسکی فوج کے منتشر سیا ہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آملیں۔ چنگیز خان نے چند کوئ نیجے جا کر کشتیاں فراہم کیس اور ایک تجربہ کار جرنیل کوایے بہترین سواروں کوفوج وے کر دریا پار پہنچا ویا ۔ جلال الدین نے مالوی کی حالت میں وہ کی کورخ کیا۔ تا تا ری ہندوستان کی نا قابل ہر داشت گری میں دور تک اس کا پیچھا نہ کرسکے۔وہ

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ....نسیم حجازی .....

ملتان ، لاہوراورشاہ بورکی علاقوں میں کو ٹ مارکر کے واپس چلے گے۔

واپسی پر بیٹادرکو تبارہ دومیران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمر قند کا رُخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں ہیں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سبے ان تمام مردوں کو، جواس کے ہاتھ لگے قبل کروا دیا اور بے ثنار تورتوں کواپنے ساتھ لے گیا۔

وریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بھیرہ خزرتک تمام اسلامی مما لک ہا تا تاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز فان کواظمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر افخانے کی ہمت نہیں صرف جلال الدین ایک ایساؤنٹمن تھا جے وہ تمام ونیا سے زیاوہ خطرنا ک جھتا تھالیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا، فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسار ہو چکا تھا۔ بیٹاور کے قریب تا تا اریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جوامین کی حفاظت میں تھے قبل ہو چکے تھے۔ کشی فائدان کاوہ آخری چھم و چراغ جس کی مملک چند ہری قبل کو والبرز سے کے کرسندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بے فائماں مُسافراور ایک بن لے کرسندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بے فائماں مُسافراور ایک بن لیا کے مہمان کی حیثیت میں وہ بی کے حکمر ان سلطان میس الدین التمش کی ممکلت بیں بناہ ڈھویڈھ رہا تھا لیکن اسے خیرمقدم کی امید نتھی۔

جلال الدین نے وہلی سے چند منازل کے فاصلے پر بڑاؤ ڈال کراپنے ایک تجر بہکار شرعین الملک اور طاہر بن پوسف کور ہنمائی میں سلطان شس الدین التمش کی طرف ایک وفدروانہ کیا۔

(Y)

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

التمش نے ان کے ساتھ تین ملا قانوں کے بعد انہیں چند ونوں تک جواب و پنے کا وعدہ کیا۔

اینے تمام مثیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفید میں سے طاہر بن پوسف کوعکبحدہ ملاقات کی وعوت دی اور ا کیے طویل گفتگو کے بعد کہا ۔ہم جلال الدین کی مدد سے انکا رنہیں کر سکتے ۔لیکن ہاری مجبور باں آپ سے پوشیدہ نہیں ۔ہارے باس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے ۔ اُس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پتاہ وی بیاس کے ساتھ تا تاربوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان برحملہ کر دے گا۔ ہم الیی وهمكيول كى مروا كرنے والے نہيں۔ تا ہم سلطان جلال الدين كواس بات كا احساس ہونا جائے کہاس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آئے میں نمک سے برابر ہے۔اگر تا تاری یہاں کفس آگے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام جارا ساتھ دینے کی بجائے ان کے ساتھ جاملیں ۔ہمیں چند ہندورا جاؤں نے یقین ولایا ہے کہ تا تا ریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گےلیکن اگر چنگیز خان انہیں میہ پیغام بھیج دے کہاس کا مقصد رصرف جلال الدین کوگر فیار کرنا ہے تو وہ یقینا ہم سے بیہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو یناہ وے کر ہندوستان کی تیاہی کاموجب نہ بنیں ۔اگر جارے یا س زیا وہ افواج ہوتیں تو ہم آ دھے شکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کرتا تاریوں کا مقابلہ کرتے اور آ دھالشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے حجوز ویتے کیکن پہال معاملہ برنکس ہے۔ پچھلے دنوں تا تاریوں نے چند وستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مارکر گئے تھے اور ہمیں ان کی

پیشقد می رو کئے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں جاری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے ۔عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا ہے کہ ہم تا تا ریوں سے خوف زوہ ہیں۔ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے ہیں دے سکتے لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تا تا ریوں سے خوف کھانے کی وجہ رہم ہیں کہ ہم بُرول ہیں۔اس کی وجہ صرف رہے تا تا ریوں سے خوف کھانے کی وجہ رہم ہیں کہ ہم بُرول ہیں۔اس کی وجہ صرف رہے کہ ہم اینے رعیت سے مطمئن جیس۔

طاہرنے بوچھانو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کوان کا ہندوستان میں ملم ہرنا منظور نہیں؟

تہیں۔ آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے متوب کا کوئی جواب ہوستا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زوہ ہمائی لے لیے اپنے خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن موجووہ حالات میں ان کی اعامت کی صرف ایک صورت ہے اوروہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوکر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تا تاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں اڑی جائے جس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں اڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہول اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہوکہ کوئی چھپے سے ہمیں چھر آگھونپ وے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ آگر ہمارے جن میں ہوتو ہم ہندوستان کوایک بارکھوکر وے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ آگر ہمارے جن میں ہوتو ہم ہندوستان کوایک بارکھوکر ورم رے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھونی تھیں گے۔

طاہر نے کہا۔ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے بیس ،تمام اسلامی ونیا کے لیے ہے ۔وہ بھی یہ گوارانہیں کریں گے کہ یہ ملک جوتر کستان ، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے فانمال لوگوں کو بناہ گاہ بن ستا ہے، سلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔
وریائے سندھ کے کنارے ان کی اٹرائی تا تا ریوں کو ہندہ ستان کے وروازے پ
ررو کنے کے لیے تھے۔ خراسان اورایران میں ان کی جنگیں عراق ، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھے۔ خراسان اورایران میں ان کی جنگیں عراق ، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک وو بارہ حاصل کریں اور رہے سیم آزاد ممالک کوتا تا ریوں کی غلامی سے بچا کیں اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل بچا کیں اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل ایک اور ایس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہو جا کیں ۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدو جبد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے ۔ سلطان جلال الدین کا یہ اجتماعی جدو جبد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے ۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کوم کر بنا کرا یک بار خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کوم کر بنا کرا یک بار خیال ہما اسلام نے ان کی وعوت پر لیک کہاتو بہت تھوڑ ریح صے میں یہاں سیا ہی جمع ہو سکتے ہیں۔

سلطان التمش نے کہا۔ ہم یہاں آنے والے ہرسپاہی کا خیر مقدم کرینگے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں گھرنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اوران کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو۔ جینے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں جیجیں گے۔ ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوش گواراثر یہ ہوگا کہنا تاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہے جائے گا ورہمیں تیاری کاموقع مل جائے گا۔ اس کے برعس سلطان جلال الدین اگرخود ہندوستان میں رہو تا تاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور جاری طرف سے ہندوستان ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ جاری تمام باتوں پر خطرہ محسوں کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ جاری تمام باتوں کے باوجود خطرہ محسوں کرتے ہی ہندوستان کو جملے کہ دیں گے۔ آپ جاری تمام باتوں کے باوجود

سلطان نے پہال مقہرنا قرین مصلحت سمجھانو ہم آپ کو یقین ولاتے ہیں کہ ہمارے محل کا یک حصدان کے لیے خالی ہو گااورا گرانہیں ایک مہمان کی حیثیت میں بہال محل کا یک حصدان کے لیے خالی ہو گااورا گرانہیں ایک مہمان کی حیثیت میں بہال محمر ہا لیند نہ ہوتو ہم انہیں ہیا جازت وے ویں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصول میں سے جونسا علاقہ چاہیں فئے کرلیں ہم وریر وہ ان کی مدوکریں گے اور تا تا ریوں کو ورر کھنے کے لیے ان بر ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھنس آبیا ہے۔

طاہر نے کہا۔ میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند ونوں تک سلطان کا جواب آپ کے یاس پہنچاووں گا۔

سنس الدین التمش نے کہا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام

ہا تیں لکھ جیجیں اور اپنے ساتھوں میں ہے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں ۔

عین الملک نے ابھی سے جارے امراء کے ساتھ ساز بازشر وع کر دی ہے۔ آپ

سلطان کو کھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگ ہم دونوں کیلئے نقصان رسال ثابت

ہوگ ۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بُلا لیس اور جارے پاس تیمور ملک کو بھی ویں ۔وہ نیک

نیت بھی ہے اور معالمہ نہم بھی ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر بینی جا کیں

شریت بھی ہے اور معالمہ نہم بھی ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر بینی جا کیں

ڈاک کے کھوڑوں کا بندو بست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ تین دن میں سلطان کا

جواب لے کر یہاں بینی جائے گا۔

اس ملاقات کے بعد طاہر کے ول میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تصین وہ سب دُور ہو گئیں ، اس نے مہمان خانے میں واپس آ کرعین الملک کوتمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹر گیا۔

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

(٣)

ا گلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکا اتو دروازے کی سٹرھیوں پرکسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑلیا ۔

کون؟ طاہرنے پیچھے مُڑ کرد کیھتے ہوئے سوال کیا۔

ایک نوعمرلڑ کے نے مسکراتے ہوئے کہا۔آپ مجھے جانتے نہیں؟

اساعیل! طاہر نے اسے جھک کر گلے لگالیا اور جذبات کے پیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہم یہاں کب پہنچہ؟ تمھا را نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اورثریا تمہاری بہن کہاں ہے؟

چلے وہ سب گھر پر ہیں۔

کہاں؟

اسىشهر ميں بالكل قريب!

طاہر کا دل دھڑ کنے لگا۔اس نے کہا۔ مجھے یہاں ایک ہفتہ ہوگیا۔کاش مجھے معلوم ہوتا کئم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب بنٹی کر پتہ چلا کئم غزنی جا چکے ہو۔
معلوم ہوتا کئم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب بنٹی کر پتہ چلا کئم غزنی جا چکے ہو۔
اساعیل نے کہا۔کل رات میں نے آپ کوائ مسجد میں دیکھا تھا لیکن میں دُور تھا ،اچھی طرح بہچان نہ سکا اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا ،آپ آ دمیوں کے بجوم میں باہرنکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے میں باہرنکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر بہرہ دینے کے لیے کہا۔ چلیے!

طاہراساعیل کے ساتھ چل دیا۔منزل شوق کی طرف اس کی پاؤں بھی تیز اور مجھی سست رفتار ہے اُٹھ رہے تھے۔ .

وہ اساعیل کے ساتھا لیک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔

ثریا مکان کے محن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔طاہراً سے دیکھ کررکتا،جھجکتااور سنجلتا ہوا آگے بڑھااور چند قدم کے فاصلے بر زُک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک تنبیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چیرے میرمرکوز ہو آئیں۔وہ غاموش تنصاد رالفاظ کی ضرورت بھی ہتھی ۔ائے ول و دماغ سمٹ کرنگا ہوں میں آ چکے تھے ۔وہ ایک دوسرے کے چیرے کو بدلتے ہوئے رنگ دیکھر رہے تھے۔ایک لمجے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسر ہے کے سوائسی اور کی موجودگ کا احساس تک ندتھا۔ان کے دلوں کی دھڑ کنوں کے سوا کارغانہ وحیات کے تمام ہنگا مے سو چکے تھے۔ اساعیل نے کہا۔ آیا پہچا ناخبیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہیں! ٹر پامسکرانی اورا کیلی تھ تو قف کے بعد آگے بڑھ کرا ساعیل کو گلے لگا کریو لی۔ میرے خیال میں تم نے انہیں پہلے نے میں غلطی کی ہے۔ یہ شاید کوئی اور ہیں۔ ا ساعیل نے پریشان ہوکرطاہر کی طرف دیکھااور کہا۔خدا کی تئم ہیوہی ہیں! ٹریا ہنسی اور طاہر کی طرف و کمچھ کراپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھیاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی، برآمدے کی سٹرھیوں کے قریب پہنچ کروہ چلنے کی ہجائے بھاگ رہی تھی۔

نانی جان وہ آگئے ۔اس نے ایک دروازے پرِزُک کرکہا۔ باہراساعیل حیران ہوکر طاہر کی طرف د کھے رہاتھا۔

آپ ذرا دُسلے ہو گئے ہیں۔ شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کوئیں پہچان سکیں۔ آپ میرے ساتھا ندر چلیے۔ نانا جان کوآپ ضرور پہچان لیں گے۔ اساعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کاما تھ بکڑلیا۔ طاہر نے میشتے ہوئے کہا۔لیکن اگرانہوں نے بھی نہ پیچانا ہتو؟ اساعیل نے بھرایک ہارغور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بچے کہتا ہوں ۔ آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی ہیں آئی ۔ پپیثانی پر زخم کا ایک نثان ہے لیکن اس سے کیافرق پڑتا ہے ۔ نانا جان یقینا آپ کو پہچان لیس گے۔

اتنی دیر میں شیخ عبدالرحمٰن با ہرنگانا ہواد کھائی دیا۔ چند نوکراس کے ساتھ تھے اور و مباند آواز میں کہدر ہاتھا۔ بخت نالائق ہوتم! مہمان با ہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر کسند آواز میں کہدر ہا تھا۔ بخت نالائق ہوتم! مہمان با ہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر کسن جی کہ نہیں دی اور وہ دیکھو، اساعیل بھی کتنا احمق ہے۔ ندمعلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔

طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبدالرحمٰن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہاتھا جیسے ایک میل دوڑ کرآیا ہو۔

> اس نے کہا۔ آینے اندرچلیے ۔ آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اساعیل نے کہا۔ نانا جان! پہچانا آپ نے بیکون ہیں؟ نیب نالاکق۔

شیخ طاہر کاباز و بکڑ کرم کان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سٹر حیوں پر چڑھتے ہوئے اس کاپاؤں پھسلالیکن طاہر نے اسے بروفت تھام لیا ۔اساعیل ہنتا ہوا بھاگ کرستون کے پیچھے چھپ گیا۔

شیخ نے سنجیلتے ہوئے کہا۔ یہ سنگ مرمرکی سیٹر صیاں بہت خطرنا ک ہیں۔ ہیں چوتھی باریبال سے پھسلا ہوں۔ اساعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں پُھپ کر بنس رہا ہوگا۔ا بےصابر! شوکت! آج ہی معماروں کوئلا وُاورانہیں کہو کہ یہ سنگِ مر مراکھاڑ کرکوئی گھر درا پتھرلگادیں لیکن ٹھہرو! ابھی نہیں بھر ہیں۔

شیخ نے طاہر کو ایک خوش نما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں تہارے

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

متعلق مایوس ہو چکاتھا۔ میں تم سے کئی با تیں پوچھنا چا ہتا ہوں ۔ہاں! پہلے یہ بتاؤ کہتم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہتم بلخ جلد پہنچو گے ۔پھراتنی دیر کیوں لگائی؟

طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مخضر طور پر اپنی سر گزشت بیان کر دی۔ شخ نے کہا۔اب دوبارہ بھا گئے کاارا دہ تو نہیں؟

میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔اگراسے یہاں سے ٹوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گالیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہیں ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کاارا دہ کر چکا ہوں۔

آپ کہاں جائیں گے؟

مدینہ، بغدادیا دمثق بڑیا مدینے جانے پرمصر ہے۔لیکن میں نے ابھی تک فیصلۂ ہیں کیا۔تمہارے خیال میں کون ساشھرزیا دہ محفوظ ہے؟

مدینه ہرلحاظ ہےمحفوظ ہے۔

تمہارا گھر بھی و ہیں ہےنا؟

جی ہاں!مدینے کے بالکل قریب ۔اگر آپ میرے گھر گھرنا قبول فر مائیں تو میں اپنے نوکرکواپنے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں

شکریہ! لیکن میں دوسال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے دوملازم دمشق اور بغدا دہیج دیے ہیں۔ انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے اوروہ سے کہم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤگے یا سر دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پہند کرو گے؟

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میری بیوی؟ طاہر نے پر بیثان ہوکر کہا۔

ہاں ہاں! تمہاری بیوی میرامطلب ہے شادی کے بعد؟

شیخ اپنافقرہ پُورانہ کرسکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کرسلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا۔ بیٹھ جاؤبیٹا!

شخ نے کہا۔ ہاں! میں کیا کہدر ہاتھا؟

حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہا ب کسی تا خیر کی بغیر ثریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔

نہیں نہیں میں یہ کہدرہاتھا کہ بیژیا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اینے ساتھ لے جائیں گے؟

بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ۔ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے ہڑیا ہمارےسوااورکہاں رہ علق ہے؟

یمی تو میں کہہ رہا تھا۔میرا مطلب بیتھا کہ ثنا دی کرنے کے بعداگر بیژیا کو اپنے ساتھ لے جانے کاخیال رکھتے ہوں تو ان کاارادہ تبدیل کر دوں۔ لیکن ابھی تک آپ نے بیہ فیصلۂ بیس کیا کہ ثنا دی کب ہوگی؟ میں فیصلہ کرچکا ہوں۔

حنیفہ نے پر بیثان ہو کرسوال کیا۔ کب؟

رات کو جب اساعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھاہے، میں نے اس کے دل میں بیاں نے اس کے نو میں نے اس کے دل میں بینے دل میں بینے دل میں بینے دل میں بینے دل میں اور آ ان کی شادی کر دوں گا۔اب اگر انہیں کوئی اعتر اض نہ ہوتو میں آج ہی قاضی کو

بلاتا ہوں!

طاہرنے حیاہے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔

حنیفہ نے کہا لیکن تیاری کرنے اورلوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم دودن ضرورلگ جائیں گے۔

شخ نے کہا۔ دو دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو، جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیےتم کہوتو میں شام سے پہلے پہلے ساراشہریہاں جمع کرسکتا ہوں۔

لیکن کم از کم دو دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔شہر کے امراء کی کئی لڑکیاں ٹریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اورانہیں کم از کم ایک دن پہلے بلانا چاہیے۔ شخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا۔ بہت اچھار سوں ہی سہی ۔ پرسوں صبح زکاح ہوگا۔

(a)

کھانا کھانے کے بعد شخ نے طاہر کواپنے پاس کھہرانے کے لیے اصرار کیا لیکن طاہر نے کہا۔ نہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے ۔ شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کررہے ہوں گے۔ شام کوآجاؤں گا۔

شخ سے اجازت لے کرطاہر کمرے سے باہر اکلانو برآمدے میں اساعیل منتظر
کھڑا تھا۔اس نے کہا۔آپ جارہے ہیں۔اگر تھوڑی دیراور گھہر جاتے تو میں آپ
کے ساتھ چلتا۔استاد نے کہا کہ بیق ختم کے بغیر چھٹی نہیں ملے گا۔
شخ اساعیل کی آواز سُن کر باہر نکل آیا اور بولا۔جا وُ ہیٹا! ایناسبق ختم کرویہ شام

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

کوآ جا کیں گے۔

اساعیل نے کہا۔ شاید بیرائے سے واقف نہ ہوں!

شیخ نے کہا۔ویکھا آپ نے ،یہ ہرایک کواپنے مقابلے میں کم عقل ہجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا ۔اساعیل! تم جا کرسبق پڑھو۔ میں شام کو آجاؤں گا۔پھرہم دونوں سیر کے لیے جا کیں گے۔

اساعیل با ول نخواستہ اپنے کمرے میں چلاگیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں واخل ہوا۔ آسان پر با ول چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہس کا ایک جوڑا پانی میں تیررہا تھا اور ژیا سنگ مرمرکی پڑوی پر پیٹھی ہوئی تھی و۔ طاہراس کے قریب سے گزرتے ہوئے رُکا اوروہ اسے دیکھ کر کھڑی ہوگئی۔

آپہ جارہے ہیں؟ ٹریا نے جھکتے ہوئے سوال کیا۔وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کی بجائے آئکھیں نیچی کیے ہوئے تھی۔طاہر نے ابنا راستہ چھوڑ کراس کے قریب و بیچنے ہوئے کہا۔ میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جارہا ہوں۔شام تک آ جاؤں گا۔

ا ساعیل کوآپ کے ساتھ بھیج ووں؟

نہیں۔وہ سبق یا وکر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا جا ہتا کہے! بات رہے۔۔۔۔طاہر سوچ میں پڑ گیا۔

ٹریانے اس کی طرف چونک کر دیکھااور کہا۔ کہیے! آپ غاموش کیوں ہو گئن<sup>و</sup>؟

میں ہوچ رہا ہوں کہ بیہ بات شروع کس طرح کروں؟ کیا بیہ بہتر نہیں ہوگا کہ

.......آخری چٹان .....حصه دوئم.... نسیم حجازی .....

آپ آج شام یا کل صبح کوئی وفت نکالیں ۔اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔

اگر کوئی بات اس قدرا ہم ہے تو میں ابھی سُتا جا ہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آجائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔

پہلے آپ بیہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری بانوں پر ٹھنڈے دل سے غورکریں گی!

اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میر سے نفا ہو جانے کا خدشہ محسوں کرتے ہیں تو آپ کسی پچکچا ہٹ کے بغیر کہد دیجئیے ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفانہیں ہوں گی۔

طاہر نے کہا۔ بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کاشادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کران میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔

ٹریانے حیرت زدہ می ہوکر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیے! بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟

مجھےمعلوم نہ تھا کہ۔۔۔۔۔؟

آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی، میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گذشتہ فیصلے کا پابندر ہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔

دیکھا، آپ کوابھی سے غلط فہی ہوگئ ۔ میں صرف اس لیے آپ سے پچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو بیشکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ر یانے کہا۔ ونیا ہیں صرف آپ ہیں جس سے جھے بھی کوئی شکایت نہیں ہو
سکتی۔ لیکن آپ کے تذبذ ب سے جھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ جھے اس سے کوئی
سروکا رنہیں کہ بغدا دیکئی کرآپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ جھے یہ اطمینان ہے کہ آپ
سے جو بچھ ہوا ہوگا ، وہ سی ہوگا۔ اگر آپ جھے سے یہ بھی کہیں کہ آپ سی اور سے
شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ جھے آپ سے شکایت نہ ہوگ۔
میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میر سے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایس ہے جے آپ کی مجبت
میں کسی کی شرکت گوار آئییں تو میں آپ کوشادی کے لیے مجبور نہ کروں گی اور اگر آپ
اس لیے بات کرنے سے بچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارا کہ اس سے بات کو افسوس ہوگا کہ آپ نے میر ہے متعلق غلط
میں کروں گی تو مجھے بھینا اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میر ہے متعلق غلط
دائے قائم کی۔

لیکن تم نے بید کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟

آپ کی بجائے ہم سُن کرٹر یا کاچہرہ خوشی سے چیک اُٹھا۔وہ بولی نو پھراس کے سوا آپ اور کیا کہنا جائے ہے کہ میرے علاوہ ایک اورلڑ کی بھی ہے جسے آپ مایوں نہیں کرنا جائے!

اچھافرض کرو میں یہی کہنا جا ہتا ہوں تو ؟

نو کیا؟

توتم كياجواب ويتي؟

میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کی سوالات بوچھتی۔

كيسے سوالات؟

میں پوچھتی، وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس

نے آپ سے کیا کہا۔ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا ۔وہ رحم ول ہے یا جھٹر الوہے؟ ثریا ہننے گئی۔

ٹر یاسُنو! طاہر نے شجیدہ ہو کر کہا اوروہ حیپ حیاب دانتوں میں اُنگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹریکی ،اس کی آنکھوں مین شرارت آمیز تبسم تھا۔

طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچین سے لے کرآخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کرویے۔

اختیام پر ٹریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ لاینے وہ انگوشی کہاں ہے؟

طاہر نے جیب سے انگوشی نکال کرٹریا کے ہاتھ پررکھ دی۔ٹریانے اپنی انگوشی اُٹارکر صفیہ کی انگوشی پہن لی اور کہا۔ جھے معاف سیجئے۔ میں نے آپ کو پر بیٹان کیا۔ یہ لیجئے میر کی انگوشی اپنے پاس رکھے اور جب وہ لمے اسے میری طرف سے پیش کر و پیجے اور میری طرف سے یہ بھی کہے کہ میں اس کی ایک اونی خاومہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گ۔

**(Y)** 

طاہر کی شاوی ہے اگلے ون تیمور ملک ولی پہنچا ۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنا مے سن چکے تھے ۔ جب وہ شہر کے وروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جارہا تھا ، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے بیچھے تھا۔ مہمان خانے کی طرف جارہا تھا ، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے بیچھے تھا۔ طاہر نے تنصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن ویر سے یہاں تشریف لائے۔ ورنہ دعوت ولیمہ

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میں آپ بھی شریک ہوجاتے۔

کس کی دعوت ولیمه؟

میری۔میری شادی ہو چکی ہے۔

كب؟ كييے؟ كہاں؟

کل۔ آپ کو یا دہے بلخ کے رائے میں جب آپ سے ملاقات ہو فَی تھی۔ ایک لڑکی میر سے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سُن کر مجھے ایک نقیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نقیحت برعمل کیا ہے۔

تووہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے؟ تم بہت خوش نصیب ہو!

میراخیال تفا کہ آپ کے ساتھ عبدالملک بھی آئے گااور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہوسکیں گے۔

عبدالملك بغدا دروانه ہوچكا ہے۔

کپ؟

تمہاری مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلسِ شوری طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہتمام اسلامی سلطنوں میں ایلی بھیج کرانہیں تا تا ریوں کے خلاف ایک متحدہ محافہ بنانے کی وعوت دی جائے ۔سلطان کی خواہش تھی کتم ہیں بھیجا جائے کیکن میں نے بیدرائے دی کتم ہاری دہلی میں بھی ضرورت ہے۔

طاہرنے کہا۔لیکن میری طرح عبدالملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں۔ مجھے ڈرہے کہوہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کرلیں۔

تیمور ملک نے جواب دیا نہیں،وہ سلطان کے ایلی کی حیثیت سے گیا ہے۔ خلفیہ اس قدر ر ذالت کا ثبوت نہیں دے گا۔سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک ...... آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی .....

میں بھی اپنے ایکی روانہ کرویے ہیں۔

ایک افسر نے اندر آکراطلاع وی۔سلطان نے آپکوملا قات کے لیے مبلایا ہے۔

تیمور ملک نے اُٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔انشا ءاللہ! میں واپس آگرتہاری شادی برایک تخفہ پیش کروں گا۔

دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کواپنے کمرے میں ہلا کرکہا۔ میں نے تہمیں ایک تحقیق پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
میں ابنا وعدہ بورا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم تاحکم ٹانی وہی میں رہو گے اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں۔ ہمہیں ووسرا تحکم خبیں ویا جائے گا۔ میں کل جارہا ہوں۔ وہ کی میں تم سلطان کے سفر بن کررہو گے۔ ججھے ڈر ہے کہ بحض ترک سروار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف آکساتے رہیں گے لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان کر جواثر ڈالا ہے اس کے بیش نظر جھے یقین ہے کہ تمہاری ملاقاتوں میں سلطان پر جواثر ڈالا ہے اس کے بیش نظر جھے یقین ہے کہ تمہاری میاں موجودگی میں کو فی شن کو ہماری رکھواور سلطان ،امراء اور عوام کوتا تا ریوں کے خلاف متحدہ محاف میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہے۔ سلطان ،اتمش بیٹن کرخوش ہوا تھا کہ ابتم خوارزم شاہ کے سفیر بنو کرتے رہے۔ سلطان التمش بیٹن کرخوش ہوا تھا کہ ابتم خوارزم شاہ کے سفیر بنو کے وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔

شام کے وقت بھیخ عبدالرحمٰن نے تیمور ملک کے اعز از میں شہر کے معز زین کو وعوت طعام دی ۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا۔ طاہر! میں تہہاری بیوی کے لیے بھی ایک تخفہ لایا ہوں۔

عاضرین گہری دلچین کے ساتھ تیمور ملک کی طرف و کیھنے لگے۔ تیمور ملک

نے اپنے گلے سے حمائل اتا رکر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سَتا۔ بیقر آن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

وہ کی ہیں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان الممش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئیں۔الممش نے وہ کی کا تخت و تاج اپنے آ قاقطب الدین ایب کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبر دہ ق حاصل کیا تھا۔ ترک امراء بالحضوص ایب اس کی کامیا بی پرخوش نہ تھے۔ان ہیں سے ہرا یک یہ جھتا تھا کہ وہ کی کے تخت برائیٹ سے ہما تھا کہ وہ کی اس کے تخت برائمش کی نسبت اس کا ابنا حق زیادہ ہے ۔سرکش امراء کو الممش کے ہمنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے لیکن شال مغرب سے اسے تا تا ریوں کا خطرہ تھا اور جنوب ہیں راجبوت کر چکے تھے لیکن شال مغرب سے اسے تا تا ریوں کا خطرہ تھا اور جنوب ہیں راجبوت منظم ہور ہے تھے ۔ان حالات ہیں الممش کا یہ فدشہ بے جانہ تھا کہ اگر تا تا ریوں یا راجبوت کی سے ساتھ اللہ کی فوج کے بعض ترک سروار جوابھی تک مطمئن نہیں ہوئے ۔ اس کے شمنوں کے ساتھ جاملیں گے۔

جب عین الملک مے وہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی امراء کے ساتھ سازباز شروع کی دی تو التمش کوایک نے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت تختی سے پیش آیا۔ رُخصت سے پہلے وہ چند سرکر دوہ امراء سے ملااور آئییں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی۔

تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے امراء کومتحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں ۔ چند ونوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر امراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہوکر بیرحلف اُٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ ہے وفائی ٹہیں کریں گے۔اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باتی چند امراء نے بھی بیمسوں کیا گا گروہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامدان کے بعد باتی چند امراء نے بھی بیمسوں کیا گا گاروہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامدان کے مرکوئی کر سے عامدان کے مرکوئی کر سے عامدان کے مرکوئی کر سے بھی سلطان سے وفا واری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بویٹر یا کی کوششیں تھیں۔ وہ بی میں طاہر کی بیوی بنتے سے قبل اسے امراء کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدارتا جرکی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں۔ لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملک کی شرکت نے اسے تمام برئے برئے خمیس ۔ لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملک کی شرکت نے اسے تمام برئے برئے فائدا نوں کی توجہ کا مستحق بنا ویا ۔اب انہیں شریا کی زندگ کے گی اور روشن پہلونظر فائدانوں کی توجہ کا مستحق بنا ویا ۔اب انہیں شریا کی زندگ کے گی اور روشن پہلونظر تن نے گئے عورتوں کی ہرمحفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چا رعورتیں جمع ہوتیں شعشائو شروع ہوجاتی۔

ایک کہتی ۔ میں نے سنا ہے کہاس کا نانا ایک سیدھاسا داتا جر ہے جوصرف رویے َ مانا جانتا ہے۔

ودسری کہتی ۔ لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے ۔ کئی امراء کی بیویاں بہاں تک کہ وزیراعظم کی بیوی سے اس کی اسے بڑی امال کہدکر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معتر ف نہیں ہوتی ۔وہ اسے کوئی تخفہ دے کرخرید لیتی ہے۔ میں نے سُنا ہے، ملکہ کو بھی اس نے جو اہرات کا ایک مار پیش کیا تھا۔

اس لینو ملکہ نے بھی ٹریا کی شادی پر زیوارت سے بھرنی ہوئی ایک صندُ وقحی پیش کی تھی۔

میں نے سُنا ہے کہڑیا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا ، و ہ تا تا ریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ ہڑی خوش نصیب ہے۔اس کے نانا کے پاس بے بناہ دولت ہے، باپ ایک بہا درسپاہی تھااور شو ہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کاسفیراور ہمارے ملک سلطان کا مجبرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آواز ہیں جاؤو ہے۔

وہلی کی بااثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر ثریانے جو کامیا بی حاصل کی ،اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیا دہ قوم کی ایک قابلِ احترام بیٹی کی حیثیت میں پہچانی جاتی تھی۔

اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کواپنے مکان پر کھانے کی وعوت دی اوران کے سامنے تا تا ریوں کے مظام بیان کرنے کے بعد بیا تیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگا کیں ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و بربا وکرنے کے بعد ہندوستان کے وروازے پر دستک وے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔

ٹریانے آئیں سمجھایا کہا گرقوم کی عور عمیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کوغدار کرنے کی جراءت نہیں ہوسکتی ۔ بیویاں اپنے شو ہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور ما کمیں اپنے بیٹوں کوقوم کا ساتھ دینے پر مجبور کرسکتی ہیں ۔صرف مردوں کا اتحاد اورا بٹارقوم کی بہوبیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہوسکتا ہے۔

مُریانے ہندوستان کی حالت پرتجرہ کرتے ہوئے آئیں بتایا کیا گرسلطان اور امراء کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تا تا ریوں کی شہ پاتے ہی جارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیرمسلم اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

ٹر یا کی تقریرا**ں قد**رموڑ تھی کہتمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردول کو

سمجھانے کا عہد کیا۔ بیابتدا حوصلہ افزائھی۔اسکے بعد ہر محلے کی عور تیں ثریا کو بیلغ کی وعوت دینے لگیں۔ قریباً ہرشام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ثریا وہاں تقریر کرتی۔

شیخ عبدالرحمٰن نے طاہر کی موجودگ میں دہلی جھوڑے کا ارا وہ ماتو ی کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ ساگر کے علاقے میں ڈمیرہ ڈال کر باہر ک اسلامی سلطنوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہاتھا۔

طاہراورٹریائے چند ہفتوں میں وہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر
وی ۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان انتمش کی ورخواست پر اس کی مملکت کے
ووسر ہے شہروں کا رُخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی ۔ ہم شہر
میں ان کا نہایت شا ندار خیر مقدم کیا گیا۔ ٹریاعورتوں کو بیلنے کرتی اور طاہر مرووں میں
حرارت ایمانی زندہ کرتا ۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا ۔ فوجی چوکیوں میں جاکر
سپاہیوں کی پریڈ و کیجنا اور ان کے ساتھ تیج زنی ، تیر اندازی اور نیز ہ بازی کی شق
میں شریک ہوتا۔

الفاظ اور کروار کاغازی جب کی مہینوں کے دورے کے بعد واپس وہلی پہنچاتو سلطان التمش نے اس کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا۔ اب جھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کرکوہ بندھیا چل تک تمام سر کشوں کومغلوب کرسکوں گا۔ اب تا تاریوں نے ہندوستان کا رُخ کرنے کی جُرات کی تو انشاء اللہ ان میں سے کوئی نے کرنیں جائے گا۔

چند دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے اپنی نے دہلی پہنچ کریے خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افز اجواب سُن کرسطان ہندوستان کی ہجائے بغداوکوا بنامرکز بنانا بہتر بیجھتے ہیں ۔بیخبرسنانے کے بعدا پلجی نے طاہر کو تیمور ملک کامکتوب پیش کیاجس کامضمون بیتھا۔

" خلیفہ سے ابنا پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغدا د
جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں ملتان پینچ جا کیں گے۔ سلطان کا تکم ہے کہ
تم بھی وہاں پینچ جاؤ۔ سلطان معظم سندھ اور مکران کے رائے بغدا و پہنچیں گے۔
سلطان شمس الدین التمش کویہ پیغام پہنچا دو کہ بغدا دینچ کرہم مصر، شام اور عرب کے
ممالک سے اعانت حاصل کرنے کے بعدا نہیں اپنے ارا دوں سے باخبر کرویں گے،
اس دفت تک دہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر چھوڑیں۔'

طاہر تیمور ملک کا مکتوب لے کرٹریا کے کمرے میں واخل ہوا۔ ٹریانے ویکھتے ہیں۔ اپنی کی کیا ہے اس کے میں مال کیا۔ ایلی کیا ہے ام لایا ہے؟

طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہو ہے کہا تم خود پڑھاو۔ ثریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا۔ آپ نے کن جانے کا فیصلہ کیا ہے؟

کل یارپسوں۔

لىكن آپ تىچھە پريشان ہيں \_ميرى فكرند سيجيئے \_

ٹریا!اس میں شک خہیں کہم سے جُدا ہونا میر سے لیے آسان خہیں کیکن میری پر بیٹانی کی وجہ پچھاور ہے۔

میں یو چھ سکتی ہوں؟

ہات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان بغدا وجانا ان کے لیے تکلیف وہ ثابت نہ ہو۔ہوسَتا ہے کہ میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہولیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وفت بھی خلیفہ کوغلط راستے ہر ڈال سکتے ہیں ۔میرا اندازہ ہے کہاس وفت تا تاری بغداد کے گئی سر کردہ لوگوں کوخرید چکے ہوں گے۔

ٹریائے کہا۔لیکن عبدالملک کے متعلق آپ کی رائے بیتھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقینا سلطان کو بغنداد جانے کامشورہ نہ دیتا۔

طاہرنے کہا۔خدا کرے کے ان کی نیک ٹیتی کے متعلق عبدالملک کاا ندازہ غلط ثابت ہو۔

شام کے وقت جب شیخ کوطاہر کی تیاری کاعلم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تہماری موجودگی کی وجہ سے دہلی میں ٹھہرا ہوا تھا۔اب میں مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گااوروہاں سے جج کے بعد وُشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔

خلیفہ نے طاہر کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا! جب تکتم واپس نہیں آ وُگے ،ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے ۔ہم تمحارا گھر بھی دیکھیں گے۔

طاہر نے کہا میں زید کوآپ کے پاس جھوڑ جا تا ہوں ۔وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گااور مجھے یفتین ہے کہ آپ کم از کم پچھ عرصہ کے لیے ان کے مہمان منا قبول کریں گے ۔

صنیفہ نے کہا۔ ٹریانے اگر پہند کیاتو ہم اسے و ہیں چھوڑ جا کیں گے۔ شخ نے کہا۔ ٹریانے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کوفوج کے لیے روپے کی ضرورت ہے۔ بلخ ہم قند راور بخارا میں میر ابہت نقصان ہوا ہے تاہم میں ایک لاکھ دینار دیتا ہوں۔تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ رُخصت کی دن سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشر فیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دشتہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔



## بدعهدي

رائے میں کرمان ، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تا تاربوں کی حوصلہ افزائی ہے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے استعام اور فرمال ہرواری کا وعدہ لے کران کی گزشتہ خطا کیں معاف کیں اور جنگ کے لیے اطاعت اور فرمال ہرواری کا وعدہ لے کران کی گزشتہ خطا کیں معاف کیں اور جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے کر بغدا دکا زُخ کیا۔

بغدا دسے واپس آ کرعبدالملک سلطان کو یقین ولاچکاتھا کہنا تا ریوں کا خطرہ بغدا دسے بہت قریب و کچھ کرخلیفہ کا خطابھی بہت حوصلہ افز اتھالیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چنداور ساتھی پوری طرح مطمئن ندیتھے۔

تیمور ملک نے سُلطان کومشورہ دیا کہوہ چند دن بغیدا د کی حدو د ہے باہر قیام کریں اور چند آ دمیوں کو بغدا دمھیج کرتا زہ حالات معلوم کریں ممکن ہے کہ خلفیہ آپ کودُورر کھ کرمد د کیلئے تیارر ہولیکن اسے آپ کابغدا دہیں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس تتم کے تمام اعتر اضات کے جواب میں سلطان نے کہا۔خلیفہ نے وعمن کے مقابلے میں ایک ہوجانے کی وعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں بیاکھا ہے کہوہ جارے ساتھ دوسر ہے سلاطین کو متحد ہوتا و کیلھتے ہی ا بنی افواج ہماری مدو کے لیے جھیج ویں گے اور دوسر بے سلاطین نے ہماری مدو کے لیے بیشر ط کی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین ولا جائے ۔اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغدا و چلے جائیں اورخلیفہ کی طرف ہے شام ہمصر اورمراکش کے سلاطین کے نام بیہ پیغام بھجوا کیں کہ جہاد میں انہیں جارا ساتھ وینا حابیے۔اگرخلیفہ کی نبیت صاف نہجی ہوتو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ خبیں اُٹھا سکے گا۔اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصہ کے لیے وہ طاہراور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر اندازکرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو جارے خلاف ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ بہی ہوچ سکیں گئے کہ میں مگل کرکے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم کواس کی پر وانہیں لیکن ہمیں مگل کرکے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم کواس کی پر وانہیں لیکن ہمیں سے یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہی ہم ان کے تمام شبہات وُورکر دیں گے،ہم ان سے کہیں گے کہ آپ جارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجے ۔لیکن مسلمانوں کو تا تاریوں کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجے ۔لیکن مسلمانوں کو تا تاریوں کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجے ۔لیکن مسلمانوں کو تا تاریوں کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کی بجائے ایک ایسا انسان تحجیے جو اسلام کی ناموں کے لیے آپ کے جھنڈے شاک سیاہی کی دیثیت میں اڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔

طاہر نے کہا۔ان سب ہاتوں کے ہاوجودا گر آپ بُرانہ مانیں تو میری رائے ہیں ہے کہآپ جھے اورعبدالملک کو بغداؤ تھے ویں۔ہم چند ونوں میں حالات کا تھے جائزہ لے کہآپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔فلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہارے ساتھ کریں گے ، اس سے ان کی نبیت ظاہر ہو جائے گی ۔اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرف واری کے جرم کی پاواش میں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارا وہ نیک نبیں اور اگر ہم واپس میں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارا وہ نیک نبیں اور اگر ہم واپس میں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارا وہ نیک نبیں اور اگر ہم واپس میں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارا وہ نیک نبیں اور اگر ہم واپس میں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارا وہ نیک نبیں اور اگر ہم واپس آگاہ کرسکیں گے۔

سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر ،عبدالملک اور مبارک کو بغدا د ہے آئے ہوئے مبارک کو بغدا د ہے آئے ہوئے رضا کاروں میں سے نمیں نوجوانوں کو بھی چند د نوں کے لیے بغدا د جانے کی اجازت ملک کا گئی ۔

**(Y)** 

شام کے وفت بغدا و کے وزیرِاعظم نے صفیہ کوایئے کمرے میں نبلایا اوراس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا ۔ بیٹی! پورے دیں سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی مراعتبار نہیں رہااور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ مراعتبار کرتا ہوگا ۔میرا سب سے بڑا گناہ شاید بہتھا کہعض معاملات میں خُدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا ۔لیکن عالم اسلام پرعبرت نا ک تباہی لانے کے ليے میں خلیفہ کا ساتھ جیس وے سَنا ۔ سنو! جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ ہے اعانت کی تو قع پر بغدا دارہا ہے ۔میرےاصرار پرخلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خطاکھا تھا اور مجھے بیہاطمینان تھا کہمیرا بیفعل شایدمیری گزشته تمام غلطیوں کا کنارہ ہو سکے گا کیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں ۔آج ہومنافق اورغدار مہلب بن داؤ دتا تاریوں کا خاص ایمجی بن کر بغیرا دیجئے گیا ہے ۔اسکے ساتھ چند تا تاری سر دار بھی ہیں۔خلیفہ تا تاریوں سے پہلے ہی مرعوب تھا،مہلب نے اس کے رے سےاوسان خطا کرویے ہیں ۔خلیفہ کواس نے سمجھایا ہے کہا گرتم جلال الدین کو کیرواکرتا تاریوں کے حوالے کر دونو بغدا دنیا ہی کی آگ سے نی جائے گااور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت واحتر ام سے دیکھیں گے،خلیفہ کی تسلی کے لیے تا تاربوں سے انعام کی تو تع میں چند مفتیوں نے بھی یہی فتوی وے ویا ہے کہ تا تا ریوں کوخُدانے زمین کے وسعے جھے پرحکومت عطا کیسے ۔ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے اور جلال الدین کے مذہبی عقائد ورست نہیں ۔اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ مہلب چند دن پہلے ہے یہاں سرگرم عمل تھالیکن مجھےاس کی آمد کاصرف اس وقت پینہ جپلاجب وہ چند

تا تاری ہر داروں کے ساتھ خلیفہ کے دستر خوان پر ہیٹھنے کاشرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کوسمجھانے کی کوشش کی ہے کیکن مہلب کی بانوں سے متاثر ہوکر خلیفہ خدا سے زیادہ تا تاریوں سے ڈرتا ہے۔آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چندعہد بداروں کوملا قات کی وعوت دی ہےاور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا ۔سلطنت کے بڑے بڑے عہد بداروں میں ہے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مد دکر کے تا تاریوں کی دُشمنی مول لینے کے حق میں خبیں کیکن میں آخری فرض ا دا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوں کررہاہوں لیکن وہ بہت دُور ہے ۔ میں تہہیں ایک بڑا کام سونب کر جارہاہوں ۔ شہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو نا راض کر کے بہت کم لوگ اس کے حل سے زندہ فکل کر ا ہے گھر کینچنے ہیں ۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو ۔اگر میں آ دھی رات تک گھر نہ آسکوں تو تم سعید کو بُلا کریہ خط اس کے حوالے کر دو ۔اوراہے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدرجلدی ممکن ہوا ہے جلال الدین کے یاس پہنچا وے کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کوگر فٹارکرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یفتین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گااور مجھےوہ اخفائے راز کے ڈریسے گھر آنے کی احازت نہیں دیں گے ۔ میں نے سعید کوسمجھا دیا ہے۔وہ طاہر کے پُرانے رفقاء میں سے چند نوجوا نو ل کوجمع کر کے اصطبل کے قریب میر ہے تھم کا انتظار کرے گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ بیں بتایا کہاہے کس مہم کے لیے بھیجا جانبے گا اورضرورت کے بغیر میں ایساا ہم مراسلہاں کے سیر وکرنا بھی نہیں جا ہتا ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو بیمراسلہ جھیجنے کی ضرورت نہ پڑے ۔بہر حال اگر میں آ دھی رات تک نہ آسکانو بغدا دے وزمرِاعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی جیتی بورا کرے گ

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ دوئم ۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

۔ سعیداورطا ہر کے دوسر ہے ساتھ مجھ سے زیادہ تمہارااعتبار کرتے ہیں۔
صفیہ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے میری طرف سے کوتا ہی نہیں ہوگ ۔
وزیرِ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں
ہوتا تو بھی شایداس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی ۔
وزیرِ اعظم شاہی کمل کی طرف چل دیا۔
وزیرِ اعظم شاہی کمل کی طرف چل دیا۔
(۳)

عشاء کی نماز سے تھوڑی در بعد وزیراعظم کے کل میں کہرام مجاہوا تھا مکل کے تمام نوکراس کے گر دجمع تھے۔اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہاتھا۔

وزیراعظم نے ہوش میں آگر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟

ایک نوکرنے جواب دیا۔آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اُٹھالائے۔

اوروہ نوکر جومیرے ساتھ تھے؟

ایک نوکرنے آگے بڑھ کرکہا۔ مجھے عمولی زخم آئے ہیں۔حامد قل ہوگیا ہے! تم نے انہیں پہچانا ؟

جی میں نے مہلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے کل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سٹرھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو چار نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کرآپ پر حملہ کردیا۔ آپ ہُوئر کر وروازے کی طرف بھا گے لیکن مہلب نے آپ کا راستہ روک کر
آپ ہر خیر کے دو تین وار کرو ہے اور مدو کے لیے شور مجانا شروع کر ویا۔ حامد مجھ سے
آگے تھا ،اس نے مہلب ہر حملہ کیا لیکن وہ ایک طرف ہوکر نے گیا اور حامد ایک نقاب
پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر ہڑا۔ میں نے آگے بڑھ کرایک نقاب پوش کو مارگر ایا۔
باتی تین نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ ہڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا ویا۔ اتن وہر میں
طلیفہ کے کل کے سیا بی باہر نکل آئے اور مہلب نے جلدی سے میٹر صول ہر چڑھ کر کہا
میابی آرہے ہیں۔ بھاگ جاؤ۔وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔
آپ وہاں سے کل کر ڈرخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا اور چند
قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے ڈک گیا کہ مبادہ وہ آپ کا تعا قب کریں۔
جب مجھے ہیا طمینان ہوگیا کہ آپ کیل کے قریب بھی تھے جیں تو میں تھی آگیا۔

وزمرِ اعظم نے کہا۔ سعید کہاں ہے؟

سعید نوکروں کو اِدھر اُدھر ہٹا کر وزیرِاعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیرِاعظم نے اپنی بیوی ،صفیہ،سکیہنداورسعید کے سواباتی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا تھم دیا۔

جب کمرہ خالی ہوگیا تو اس نے سعید سے کہا تمحارے ذمہ جو کام ہے وہ صفیہ متہیں بتاوے گی تنہارے ساتھی تیار ہیں؟

جي ٻال!

وزیراعظم پھراپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔میرے بعد تمہارے لیے بغداد حچوڑ کرمصر چلے جانا بہتر ہوگا۔ میں صرف تھوڑی دیر کامہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا۔ چچا! میں نے ابھی تک آپ کوایک بات نہیں بتائی۔ طاہرزندہ ہے۔اوراگرآپ کاانتقام کسی اور نے ندلیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی! پچ کہو،میر سے دل پر ایک بہت بڑا بو جھتھا۔ مال یہ پچ ہے۔اسے مر دہ سمجھ کر دریا ہیں بھینک دیا گیا تھا۔یہ سعید کو بھی معلوم

وزیراعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف ویکھااوراس نے کہا۔ جی ہاں وہ زندہ ہے!

وزیراعظم نےصفیہ کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔صفیہ بیٹی! میرے جانے سے
پہلے خلیفہ تمیں ہزار سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکاتھا۔اب تہمہیں
ابنا فرض بورا کرنا ہے وہ ۔۔۔۔ آج رات کافی دُور جا چکے ہوں گے ۔۔۔۔۔
سیکند! مجھے تہمارے ساتھ ہاتیں کرنے کے لیے بھی فرصت نہ لیے ۔۔۔۔۔
سیکند! مجھے تہمارے ساتھ ہاتیں کرنے کے لیے بھی فرصت نہ لیے ۔۔۔۔۔

سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔وزیراعظم نے چند ٹانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کرلیں اور درد سے کراہنے لگا۔تھوڑی دیر بعد اس فرف دیکھیں کو ہاتھ کا سال اور درد سے کراہنے لگا۔تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اوراشارے سے پانی ما نگا۔سعید نے اسکی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کرا ٹھایا اورصفیہ نے یانی کا پیالہ اس کے ہونئوں سے لگا دیا۔

یانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعدوہ آئٹھیں بندکر کے لیٹ گیا۔ انہیں غش آگیا ہے۔

سعید نے جلدی ہے اس کائمنہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالتے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالالیکن وہ حلق سے نیچے اُتر نے کی بجائے با حجوں سے باہر آگیا۔وزیراعظم نے آئکھیں کھولیں اور چند باراً کھڑے اُ کھڑے

سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیندسو گیا۔

سکینداور چی کواس کی لاش کے ساتھ لپٹ کرروتے ہوئے چھوڑ کرصفیہ آنسو بہاتی ہوئی با ہرنکل آئی۔سعیداس کے پیچھے تھا۔

میں آپ کے حکم کامنتظر ہوں۔اس نے کہا۔

صفیہ نے جواب دیا بھہرو! میں ابھی آتی ہوں۔

تھوڑی در بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی ۔اس نے سواری کالباس پہنچا ہوا تھا اوراس کی کمر سے تلوارلٹک رہی تھی ۔اس نے ایک خاومہ کے ہاتھ میں ایک رُقعہ دیتے ہوئے کہا۔ شبح بیرز قعہ سکینہ کودے دینا!

> سعید جیرانی ہے اس کی طرف دیکھ رہاتھا۔وہ بولی۔چپلوسعید! لیکن آپ جارے ساتھ جا کیں گی؟

ہاں! میں تمہارے ساتھ جاؤں گے۔ پچانے کہاتھا کہ بیان کی زندگ کا آخری اورا ہم تیرن فرض ہے اور میں اسے بورا کرنا جا ہتی ہوں۔

ليكن آپ كومجھ براعتباركرنا جائے۔

جھے تم پر اعتبار ہے کیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں ۔اس کے علاوہ مہلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے ۔ میں یہال تلم کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اورا ضافہ نہیں کروں گی۔

سُورج نَطِنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اوراس کے ساتھی ایک پیاڑی علاقے سے گورر ہے تھے۔ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پیاڑیوں سے گورر ہے تھے۔ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پیاڑیوں سے آنے والی گیک ڈیڈی پر آٹھ دس سوار سر پٹ آتے ہوئے وکھائی ویے، جنکے پیچھے بچال کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آرہا تھا۔

طاہرغور سے دیکھنے کے بعد عبدالملک کی طرف متوجہ ہوا۔معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کررہے ہیں۔ہمیںان کی مد دکرنی چاہئے!

عبدالملک نے کہا۔وہ پیچھے سے تیربھی چلا رہے ہیں۔وہ دیکھیے،ایک آ دی زخی ہوکر گررہا ہے۔وہ دوحصول میں تقسیم ہر کران کے گرد گھیراڈ ال رہے ہیں اوروہ آٹھ دئل آ دی صرف جان بچا کر بھا گنا چاہتے ہیں۔لڑنا نہیں چاہتے ۔ہمیں ان کی مد دکرنی چاہیے۔

طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف ویکھاور بلند آواز میں کہا ۔جلدی! وہ ان کے زیجے میں آنے والے ہیں۔

آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اُٹر کروا دی میں بیٹی گئے۔
طاہر نے بلند آواز میں کہا۔ عبد الملک! وہ دیکھوسب سے آگے شاید ایک عورت ہے
۔ تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو! میں وائیں طرف جاتا
موں ۔ وہ دونوں سے ان کی تیروں کی زومیں آ بچے ہیں ۔ ان کے لیے پگ ڈنڈی
جھوڑ وہ ۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر اوھراُ دھر
مؤ نے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔

طاہر کے ساتھوں نے دوحصوں ہیں تقسیم ہوکر تعاقب کرنے والوں کاراستہ
روک لیااور بھا گئے والے انہیں اپنے مد دگار بچھ کر گچھ دُور جانے کے بعد رُک گئے۔
طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز ہیں ہوچھا ہم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کرر ہے ہو؟
اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے جس کاسر
اور چہرہ آئی خود میں چھپا ہوا تھا اورا پنے لباس سے بغدا دکی فوج کا افسر معلوم ہوتا
تھا، آگے بڑھ کرکہا۔ یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں تم جاراراستہ مت روکو!

تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوچکا ہے۔

یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں ہم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ!ورنہ ہم تہہیں ٹنے پر مجبور کر دیں گے ۔!

نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جُرم کے اہے۔ہم ان کے حفاظت کریں گے ۔

ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جارہے ہیں۔ تہمہیں محض شک کی بنا پرلوگوں کوتل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جُرم نہیں ۔

تو پھرمقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ!

طاہر نے جواب دیا۔ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے۔ بہتر یہی ہے واپس چلے جاؤ۔ تم تعدا دمیں پندرہ بیس زیادہ ہولیکن میر سے ساتھوہ سپاہی ہیں جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما بچکے ہیں۔ ہم تہ مہیں اطمینان دلا تے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دُشمن نہیں ۔ تم یہیں طہر جاؤ۔ میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں ۔ اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکتو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبدالملک کواشارے سے سکتو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبدالملک کواشارے سے ایخ قریب بُلا یا اور کہا۔ آپ جاکر دریا دنت سیجئے ، وہ کون ہیں؟

فوجی افسرنے کہا لیکن تم کون ہو؟

طاہر نے جواب دیا۔گھبراؤنہیں۔ہم مسلمان ہیں ۔تا تا ریٰہیں۔ اگرتم تا تاری ہوتے تو ہماراراستہ بھی نہرو کتے! خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ ہے؟

افسرنے قدرے تذیذ ہے بعد گفتگو کاموضوع بدلتے ہوئے کہا۔تمہارا لہجہاورتمہاری آوازکسی ایسے آدمی سے ملتے ہیں جسے میں جانتا تھا۔وہ بھی تمہاری طرح ہرمعاملے میں ٹا نگ اڑایا کرتا تھا۔

شایدمیری صورت بھی اس سے ملتی ہواور یہ بھی ہوسکت اہے کہ میں ہی وہ آ دمی ہوں ۔

وهمر چکاہے!

تجھی بھی مردے بھی زندہ ہوجایا کرتے ہیں! تم بالکل طاہر بن یوس کی طرح بولتے ہو!

طاہر بن یوسف مر چکا ہے اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے ۔تمہاری آواز اورتمہارا لہجہا یک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔

تم کون ہو؟

اگرتم دوستوں کو بھول جانے کے عادی نہیں تو شاید مجھے پیچان لہو۔ طاہر نے بیہ کہتے ہوئے خوداً تاردیا۔ طاہر۔۔۔۔۔تم۔۔۔۔؟ ہاں۔افضل کیاتم مجھا پنی صورت نہیں دکھاؤگے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آجاؤ! لیکن تمہیں تو۔۔۔۔۔؟ ہاں مجھے زہر دیا گیا تھالیکن ہرز ہرمہلک نہیں ہوتا!

طاہر خداشاہد ہے کہ میں اس سازش میں شریک نہ تھااور تہہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی!

طاہر نے خودسر پرر کھتے ہوئے کہا۔ مجھے انسوس ہے کہ مہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہا بتم کس نیت سے یہاں پہنچے ہواور بیلوگ جن کاتم پیچھا کررہے ہو،کون ہیں؟

میں تہہیں کچھنہیں بتاسکتا صرف بیہ کہدسکتا ہوں کہتم نے میرا راستہ روک کر سپہسالارکےا حکام میں مداخلت کی ہے؟

> سپەسالار!وە كہاں ہے! میں پنہیں بتاسكتا \_

تم جانتے ہو کہ میں بُر دل نہیں

جب تکتم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی کیکن غداری اور بہا دری ایک ہی وجود جمع نہیں ہوسکتیں۔

مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم تھا۔اگر راہ چلتوں پر تلواراً ٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بز دلی کا طعنہ نہ دیتے!

جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیرتم ان کا پیچھانہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے ؟

افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذ ب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔اتنی دیر میں عبدالملک گھوڑا دوڑا تا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیز ہتان کر حملے کے لیے تیار ہوگیا۔

طاہر نے کہا۔عبدالملک لڑائی کی ضرورت نہیں ، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔

عبدالملک نے جواب دیا۔ بیاب اپنے متعلق کوئی فیصلہ ہیں کر سکتے۔افضل تیا رہو ھاؤ!

خبیں خبیں عبدالملک مفہرو! طاہر چلایا لیکن عبدالملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کھوڑے کوایڑ لگا کرافضل پر حملہ کر دیا افضل نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن عبد الملک کانیز واس کے بینے کے آریارہ وگیا۔

طرفین پرایک لیحہ کے لیے سکتہ طاری ہوگیا ۔عبدالملک گھوڑا موڑ کران کے ورمیان آگھڑا ہوااور افضل کے ساتھیوں کو خاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔
تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چا ہتا ہے؟ بید خشک زمین منافقوں،
نرد دوں اور غداروں کے نون کے لیے ترس رہی ہے ۔میری طرف ویکھو، میں عبد
الملک ہوں شاید تم میں اسے آکٹر مجھے پہچا نے ہوں ۔عبدالملک نے آیک لیحہ کے
لیے خووا تا رکر پھر سر پر رکھتے ہوئے کہا۔اے کاش! تم جینا اور مرنا جانے ۔تم کمزور
کے سامنے شیر اور طاقور کے سامنے بھڑیں بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر بر ساتے
ہوئین مردوں کو و کی کر تمہارے ہاتھ کا نیتے ہیں۔جاؤ جا کرا پے سپہ سالار سے کہو کہ
جو لیکن مردوں کو و کی کر تمہارے ہاتھ کا نیتے ہیں۔جاؤ جا کرا پے سپہ سالار سے کہو کہ
حس جنگل میں وہ شکار کھلینے آتا ہے وہاں خرگوش نہیں، چیتے رہتے ہیں ۔خوارزم شاہ
کے ساتھ چند آدی ہیں لیکن ان میں سے ہرا یک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے ۔جاؤ
اگر مجھے بیا حساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خونسے شرماکیں گو میں شاید

افضل کے ساتھ کیے بعد دیگر ہے تھسکنے لگے اور تھوڑی دہریمیں میدان خالی ہو

...... آخری چٹان .....حصه دوئم.... نسیم حجازی .....

گيا \_

عبدالملک طاہر کے قریب آیا ۔اس کے چہرے سے وحشت ٹیک رہی تھی۔ جلدی چلیے ،صفیہ آپ کا انتظار کررہی ہے!

صفيه!

چلیے وہ زخمی ہے۔

طاہرنے دُوسراسوال کیے بغیر گھوڑ اسر پیٹ حچھوڑ دیا۔

پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبدالملک سے سوال کیا۔وہ کہاں ہے؟

> میں انہیں اس پہاڑی کے بیچھےندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرنا ک و نہیں؟

اسے دو تیر لگے ہیں ۔ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرابُری طرح اسکی پہلی میں پیوست تھا۔میں نے نکال دیا ہے ۔لیکن ۔۔۔۔۔۔!

لىكىن كىيا؟

خداخیرکرے۔

(a)

صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ۔ سعیدا سے پانی پلارہا تھا۔ طاہر کودیکھا تو وہ اُٹھ کھڑی ہوگئی۔ وہ گھوڑے سے کو دیڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرنے کوتھی کہ طاہر نے بھاگ کراسے اپنے بازؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لوا دیا۔

صفیہ!تم یہاں کیوں آئیں؟ طاہرنے در دبھری آواز میں کہا۔

صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم سکرا ہٹ لاتے ہوئے کہا۔اب ان باتوں کاوفت جیس۔ دیکھیے یہ ندی س قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔وریائے وجہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اس متم کی ندیاں بہتی ہوں گ۔ تھنڈے ورشفا اور شفاف یانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔

طاہرنے چند ساتھی اس کے قریب آپنچ عبدالملک انہیں کرلے ایک طرف ہو یا۔

صفیہ نے کہا۔ آپ مغموم کیوں ہیں ۔میری طرف دیکھیے ۔ ہیں خوش ہوں ۔ ہاں، ہیں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی ۔اگر ہیں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے جچوڑ جائیئے ۔

تنہیں نہیں صفیہ تم ٹھیک ہو جاؤگ۔ تہہارے زخم معمولی ہیں میں تہہیں ان نخلستانوں مین نے جاؤں گاجن میں شفندے، ہیشے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں ۔اب حواوث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جُد انہیں کر سکے گ! مفید نے کہا۔اور ہم پر شبح کھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔

ماں صفیہ! میں وعدہ کرتا ہوں <sub>۔</sub>

اور میں آپ کے ساتھ نیز ہ ہازی کی شق کیا کروں گی اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی ۔اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گےتو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کرآپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ صفیہ کی آنگھوں سے آنسو بہہ نگلے ۔اس نے پچکی لیتے ہو سے کہا۔اب مجھے موت کا کوئی ثم نہیں ۔ آپ میر سے ہیں! آپ میر سے ہیں!!اس نے آنکھیں بندکر لیں ۔

صفيد!صفيد!! طاہرنے آب دیدہ ہوکر کہا۔

صفیہ نے آتکھیں کھولیں لیکن کوئی جواب نہ دیا۔طاہر نے عبدالملک کو آواز دی۔وہ بھا گیا ہوا آگے بڑھا۔طاہر نے کہا۔اسے غش آگیا ہے۔یانی لاؤ!

پانی کے چند کھونٹ حکق ہے اُتا رنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر پچھتا زگ اس نے بیان کے چند کھونٹ حکق ہے اُتا رنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر پچھتا زگ اس نے بیان کیا۔ شاید بین سوگئی تھی ۔۔۔۔اور ۔۔۔۔اور اسٹناف پانی کا چشمہ پچوٹ رہا تھا۔۔۔۔ بین وہاں کھڑی تھی ۔۔۔۔ور آپ کھوڑے پر سوار ہوکر کہیں جارہے تھے کہیں ۔۔۔۔ بہت ۔۔۔۔ دُور۔ اس نے پھر آپکھیں بند کر لیس ۔اس کے چہرے پر نیلا ہٹ چھار ہی تھی ۔۔۔۔ ایک ۔۔۔۔۔ ایک منزل ۔۔۔۔وہ آ ہستہ کہدر ہی تھی ۔ آپ دیر ندلگا کیں فوج یہاں ہے ۔۔۔۔ایک منزل ۔۔۔۔وور۔۔۔۔!

عبدالملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھااور پھر طاہر کی طرف دیکھے،اورانا للہ وانا الیہ راجعون ، کہہ کرسر جھ کا دیا ۔ طاہر دنیا و مافیہا سے بے خبر اس محبت و و فا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہاتھا۔عبدالملک نے صفیہ کے چبرے پر ابنارو مال ڈال دیا اور طاہر کو ہازوسے بکڑتے ہوئے کہا۔ طاہر! اُٹھو! حوصلے سے کام لو!

طاہراً ٹھ کر کھڑا ہو گیا۔وہ عبدالملک کی طرف و کی رہاتھا۔اس کی آنکھوں سے وحشت فیک رہی تھی ۔عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا ویے۔طاہر بے اختیا راس کے ساتھ لیٹ کر سسکیاں لینے لگا۔

عبدالملک نے کہا۔طاہر!شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیےوہ زندہ رہتی!

تھوڑی در بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پھروں کے انبار کے نیچے ڈنن کر چکے تھے۔طاہر نے چند جنگلی پھول پُنے اورصفیہ کی قرب پر بکھیر دیے۔

عبدالملک نے کہا۔چلوطاہر۔اب دریہورہی ہے۔

طاہر نے گھوڑے پرسوار ہو کرسعید ہے یو چھا۔ سپہسالا رکتنی فوج کیسا تھ آرہا

-4

ہیں ہزار کے ساتھ!

طاہر نے عبدالملک ہے کہا۔وزیراعظم کاخط مجھے دو!

طاہرنے خط پرسرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا نے مہلب وہاں پہنچ چکا ہے ۔ اب بغداد کاخدا حافظ!

عبدالملک نے کہا۔ مجھے ڈرہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رُخ نہ کرلیا ہو۔ ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چا ہیے۔ چلو! طاہرنے گھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا۔

راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پیۃ چلا کروہ راستے میں سپہسالار کی فوج سے کتر اکر نکل آئے تھے لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کرتعا قب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً اڑھائی ہزار جانباز تھے۔
بغداد سے قشمور کی قیادت میں ہیں ہزار سپاہیوں کی آمد کی خبر شنع ہی اس نے دو ہزار
سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کرا کی
بہاڑی برخلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اس اثنا میں اسے کبر فی کے خلیفہ کا ایک
اور سالار مظفر الدین دیں ہزار سپاہیوں کے ساتھ شالی مشرق سے اس کے گرد گھیرا
ڈالنے کے لیے بلغار کرر ما ہے۔

وزیرِ اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات یو چھنے کے بعد جلال الدین کو بقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے ۔اگروہ یہاں سے فیج کرنگل گیا تو بھی وہ اس وفت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک وہ تا تاریوں کے ہاتھ جی آ جاتا۔

جب قشمور کی فوج وکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جسنڈا صلح کی ہات چیت کے لیے بھیج دیا۔

طاہر نے قشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہاول تو بغدا وجانے کے لیے راستہ ندروکا جائے ۔سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوکروہ اس کی غلط فہمیاں وورکرے گا ورنہ اسے پہال تھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع ویا جائے اوراگریہ دونوں ورخواسیں نا قابل تبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے جائے اوراگریہ دونوں کا پیچھانہ کیا جائے۔

قشمور جلال الدین کے ساتھ صرف پانچ سوآ دی و کیے کر اپنی قوت شخیر کا مظاہرہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔اس نے باعثنائی سے جواب دیا۔ ہمارا بہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کردے ورندمقابلہ کے لیے تیار

ہوجائے۔

طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن قشمور نے سنی ان سنی ایک ری اس نے اس کے باتی جرنیلوں سے اپیل کی لیکن ان بر کوئی اثر نہ ہوا ۔ طاہر نے مایوں ہو کر کہا ۔ میں تہمار سے پاس دوئی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلار ہے ہو ۔ میں شکع کا بیجی بن کر آیا تھا لیکن تم جنگ چاہتے ہو ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہماری خواہش پوری کی جائے گ ۔ تم جنگ چاہتے ہو ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہماری خواہش پوری کی جائے گ ۔ افسوس! سب پچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات برفخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسامہمان نواز کوئی نہیں لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھن گئی ۔ جلال الدین الزائی سے نہیں ڈرتا لیکن آج وہ تلوار جو بار باتا تاریوں کے خون میں ڈوب الدین الزائی کا نتیجہ کیا ہوگاتم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے ۔ یہ ہمارے سرتھو پی جا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگاتم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے ۔ یہ ہمارے سرتھو پی جا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگاتم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے ۔ یہ ہمارے سرتھو پی جا

قشمورنے کہا۔جاؤ ہمیں اس لڑائی کا نتیج معلوم ہے اورا یک ساعت کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہوجائے گا۔

طاہر نے گھوڑے کی ہاگ سنجالتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف ایک ہات معلوم ہے اور وہ بیر کہ خوارزم کی طرح بغدا دکی عظمت کے دن بھی رکنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فنخ دونوں کی شکست ہوگ!

طاہر نے کھوڑ ہے کوایڑ لگا وی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پینی گیا۔ قشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ نا قابل ہر داشت تھا۔ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اٹرائی میں حصہ نہیں لے

گے۔ایرانی اور ترک سرواروں میں سے بھی بعض تذبذب تنے اس لیے قشمور نے موقع کی نزاکت محسوں کرتے ہوئے وراً حملہ کرنے کا تھم دے دیا۔

جلال الدین نے اپنے عقب میں چھی ہوئی فوج کوہدایت بھیج کرفشمور کی فوج کامقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چن و حملے کرنے کے بعد اُس نے بسپائی شروع کردی۔ قشمور نے سیجھتے ہوئے کہ سکطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس کا پیچھا کیا۔ سکطان رُک رُک کرلڑتا ہواقشمو رکی فوج کا بیشتر حصدان دُشوارگزار پیاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیماندازگھات لگائے بیٹے تھے۔ اچا تک اپنے آگے بیچھے، وائیس اور بائیس پھروں اور تیروں کی بارش و کھے کر قشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگائے میں دُور الدیش سے کا منہیں لیا۔ تگل گھا ٹیوں میں وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر بیچھے مُڑا۔ والیسی پر قربہاً تین کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پھروں کی بارش میں سے گزر نے کے بعداس نے دوبارہ مُڑ کرد کیھنے کی تیروں اور پھروں کی بارش میں سے گزر نے کے بعداس نے دوبارہ مُڑ کرد کیھنے کی

چند کوئی قشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سُلطان واپس چلا آیا۔راستے میں مُظفر الدین کے دئل ہزار سپاہیوں سے اس کی ٹر بھیٹر ہوئی۔مُظفر الدین کی فوج تمشور کی شِکست کے بعد بدول ہو چکی تھی۔اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دے۔

ان فتو حات کے بعد رضا کاروں کے دستے جوق در جوق سُکطان کی فوج میں داخل ہونے سُکطان کی فوج میں داخل ہونے گئے۔ میں داخل ہونے گئے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد میں ہزار تک پینچ گئے۔ تبریز کو گورنر تا تا ریوں کا حلیف تھا۔سلطان نے اُسے غداری کی سزا دینے کے لیے

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

تبریز کی طرف پیش قدمی کی ۔ گورنر تا تاریوں کی مدد کا انظار کے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے آس پاس سلطان نے شہر پر قبضہ کرلیا ۔ تبریز برقابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اورعلائے فتح کیے ۔ اس اثنامیں اُسے بغدا د کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کی وفات اوراس کے بیٹے ظاہر کی مند نشینی کی خبر ملی ۔



# ایک اور کوشش

ناصری وفات ی خبر ملتے ہی سُلطان نے طاہراور عبدالملک کو بُلا کرنے خلیفہ ظاہر کی عادات و خصائل کے متعلق چند سوالات بوجھے ۔ طاہر نے سلطان کے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ظاہر سے صرف ایک بار ملاہوں ۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدطینت نہیں ۔ وہ اپنے باپ کی طرح تا تا تاریوں کو اینا دوست نہیں سمجھتا۔

عبدالملک نے کہا میں اسے مُدت سے جانتا ہوں جھے یقین ہے کہ وہ عالمِ اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، وہ اپنے باپ کی ضد ہے لیکن وہ اپنے اِرا دوں کو ملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں ۔ تا ہم بغدا و میں اگر کوئی سے حربہمائی کرنے والا ہوتو اس سے بہت کام لیا جا سنتا ہے!

سلطان نے کہامیر سے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین کمشیر بن سکتے ہو۔اگر میں تہہیں اپنے اپنی بنا کراس کے پاس بھیجوں تو وہ بقینا تہہاری باتوں پر توجہ و ہے گا۔ بغداد میں تا تاریوں کا اثر ور سُوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغدا وکی غیر جانب واری کے باعث اہلِ مصراور شام جمارا ساتھ و ہے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہم بغداد جاؤ۔ خلیفہ ظاہر کوتا تاریوں کے خلاف تمام اسلام ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کر داور انہیں یقین ولاؤ کہ جبتم میں زندہ ہوں ، تا تاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف میڈ ول رکھوں گا۔اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اُٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اُٹھا کر بغداد میں بغداد ہم مالک کی افواج اکھی کر سکتے ہیں اور انہیں یہ بھی بناؤ کہ جس دن ہم بغداد ہم مرء عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تا تاریوں پر حملہ کریں گے ، اس ون ہندوستان میں جارا حلیف سلطان اُٹھش تا تاریوں کے خلاف اعلانِ جنگ کردے گا

اورایران ، ترکستان اور خراسان کے عوام جب تک دیے ہوئے ہیں ، اچا تک اُٹھ کھڑے ہوں گے ۔ جھے اب بیاحساس ہوا ہے کہ جھے انبانت کے لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے بیہاں رہ کر ابنا فرض پورا کرنا چا ہے ۔ اگر ہیں اس بے سروسامانی کی حالت ہیں چند برس تا تا ربول کے ساتھ لڑتا رہا ہوں تو جھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے ۔ چند ونوں تک آ ذر با نیجان سے دس پندرہ ہزاراور سیابی میر سے ساتھ آسلیں گے اور فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں انہیں کم از کم دو ہرس اور پر بیٹان کرتا رہوں گا۔ اس عرصہ میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو!

ہم تیار ہیں۔طاہراورعبدالملک نے یک زبان ہوکر کہا۔

سلطان نے کہا۔مبارک کومیرے پاس رہنے دوء وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔

چند دن بعد طاہراورعبدالملک بغدا دیجئے بچکے تھے۔خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلالیا۔

پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جوخط لِکھا ،اس کامنہوم بہتھا۔

خدا کاشکر ہے کہ میں اپنی تو قع سے زیا وہ کامیا بی ہوئی۔

مہلب جو وزارت عظمی کا امیدا وارتھا۔ خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچا تک روبی ہوگیا ہے۔ خلیفہ نے جاری ملاقات کے بعد اچا تک روبی ہوگیا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تظیم کا کام عبدالملک کے بہر وکر دیا ہے اور میرے متعلق بیہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کاا پلی بن کرشام ہمر عرب ہمراکش اور اُندہ و جاؤں گا۔

جج چونکہ قریب تھا۔اس لیے عبد الملک نے طاہر کومشورہ دیا کہتم سب سے پہلے مکہ جاؤ۔وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تنہارے لیے جہا د کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا،اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جاسکو گے۔ بہترین موقع ہوگا،اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جاسکو گے۔ (۲)

ایک دن شام سے بچھ در پہلے زید ایک خوب صورت بچے کوا شائے نخلستان سے باہر کھلی فضا میں ٹہل رہا تھا۔ اچا تک اسے بچھ فاصلے پر ایک سوار سر چٹ آتا ہوا دکھانی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کرائ کے راستے میں کھڑا ہوگیا۔ سوار نے قریب بختی کھڑا ہوگیا۔ سوار نے قریب بختی کر گھوڑا رو کا اور چہرے سے اپنی فقاب سر کا کر اُوپر کر دیا۔ زید نے طاہر! طاہر!! کہتے ہوئے بھاگ کرایک ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ بکڑی ۔ بچہاس غیر متوقع بائیل سے گھرا کرایک ہوئے کے لیے منہ بسور نے کے بعد بلک بلک کررونے لگا

زید نے جلدی سے گھوڑ ہے کی ہاگ جھوڑ کرا سے تھیکتے ہوئے کہا۔واہ!اپنے اہا کود کیمھتے ہی میری شکایت شروع کر دی اور آپ کیاد کمھر ہے ہیں ۔ گھوڑ ہے سے اُرّ کرا سے ڈِپ کیوں نہیں کراتے ؟

طاہر نے گھوڑے سے اُتر کر بیچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا بچہ اچا تک غاموش ہوگیا اوراس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعداس کی چیکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

میں گھرخبر دیتا ہوں۔ زید نے بیہ کہہ کر گھوڑے کی باگ بکڑ لی اورنخلستان کی طرف بھاگئے لگا۔

طاہرنے آستہ آستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے اور پھررُک کرنیچے کی

طرف و یکھنے لگا۔ بچہ اب زرہ سے توجہ ہٹا کرخود کی طرف دونوں ہاتھ بھیلا رہاتھا۔
طاہر نے سرجھ کا دیا۔ بچ کے نتھے نتھے نرم اورخوب صورت ہیاتھاں کے گالول
سے لگے، اس کے ول میں ایک لطیف اورخوش گوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے
بچ کے دونوں ہاتھ بکڑ کر اپنے ہونئوں سے لگا لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کی
ساری توجہ اور محبت ہمٹ کر بچ کے نتھے معصوم اورخوب صورت چہرے پرمرکوزہوگئ
۔وہ جا ختیاراس کے گالوں ، اس کے ہونئوں ، اس کی پیٹائی اوراس کی آنکھوں پر

طاہر آہت آہت قدم اُٹھا تا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پینی چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ٹریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے سے باہرایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مُسکرار ہی تھی۔

شریامیری\_\_\_\_\_؟

ثریانے جلدی سے اپنے ہوئؤں پر اُنگلی رکھتے ہوئے وروازے کی طرف اشارہ کیا۔طاہر نے پر بیٹان ساہوکر وروازے کی طرف ویکھا۔چند قدم دُوراحمد بن حسن ، شیخ عبدالرحمٰن سعیدہ اورخلیفہ حن سے دروازے کی طرف آرہے تھے۔طاہر نے جلدی سے آگے برڈھ کر بچے کوڑیا کے سپُر دکیا اور مرکان کے صحن میں واخل ہوا۔ گھر کے افر اواور طاہر کے درمیان ابھی آٹھ دئی گڑ کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسائیل اور امین بھا گئے ہوئے نمووار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گھرف ۔۔

اساعیل مانیتے ہوئے کہدرہاتھا۔ہم تیراندازی کی مثق کررہے تھے کہزید

...... آخری چٹان .....حصہ دوئم .... نسیم حجازی .....

نے آپ کے آنے کی خبر دی۔

جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گر دحلقہ بنائے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اساعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبہم سے دیکھتے ہوئے کہا۔نا نا جان! آپ نے پہچانا انہیں؟ یہ بھائی طاہر ہیں!

شیخ غضب نا کہوکرعصابلند کرتے ہوئے چلایا بھہرو! نالائق!!اوراساعیل بھاگتے ہوئے کئ گز دُورجا کرہنسی سےلوٹ پوٹ ہورہا تھا۔حنیفہ زیرلب مسکرارہی تھی لیکن حنیفہ اور سعیدنہ نوشیخ کے غصے کی وجہ جان سکیس نہ اساعیل کے قہقہوں کاراز

(٣)

عثناء کی نماز کے بعد طاہر کے ارا دوں سے واقف ہو کرٹریانے جج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔

سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ثریا کے متعلق میں جو کچھ من چکی ہون ،اس سے میر ااندازہ ہے کہوہ تہہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔

شخ نے کہا۔ مجھےاس پراعتر اض ہیں لیکن بچہ؟

سعیدہ نے کہا۔وہ میرے پاس رہے گا۔اب بھی وہ میرے سواکسی اور کے پاس نہیں جاتا۔

سعیدہ کے اصرار پر حنفیہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اُس کے پاس چھوڑنے پر رضا مند ہوگئی۔

اساعیل جوایک کونے میں کھڑاتھا۔بول اُٹھا۔میں حج کرنے کے بعدان کے ساتھ جاؤں گا۔

شیخ نے کہا ۔ پُپ رہو۔ یہ تہماری تعلیم کا زمانہ ہے۔

احمد بن حسن نے کہا۔ آپ بے عدمصروف آ دی ہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ اساعیل کی تعلیم وتر بیت مجھے مونپ ویں۔امین کے ساتھائی کادِل لگارہے گا۔ شیخنی درس میں سیست میں میں میں ایک میں سیست کا

شیخ نے کہا۔ میں چندون سے یہی سوج رہاتھ الیکن جیران ہوں کہائی الائق کے بغیر میراول کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔
میں جس قدراس کے قبہ قبول سے خفا ہوتا ہوں ۔ اس قدرانہیں سننے کے لیے بیقرار رہتا ہوں ۔ یہیں سننے کے بین میں یہ رہتا ہوں ۔ یہیں حزو بن چکا ہے ۔ بجین میں یہ میرے ہو تے چھیا دیا کرتا تھا اوراب ان میں کھجو روں کی محملیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اوراس کے ساتھ ہی میسو چتا ہوں کہا گریہائی تم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی ۔ لیکن تعلیم کے لیے جھے اس کو آپ کے پائ قومیری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی ۔ لیکن تعلیم کے لیے جھے اس کو آپ کے پائ

اساعیل ندامت سے سرجھ کائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا ۔ بیٹا! میں جج کے بعد تہمہیں یہاں جھوڑ دوں گالیکن اس شرط پر کہتم جفتے میں دو ہارشہرمبر سے باس ضرورآیا کروگے!

بیٹا!میراکاروبارا تناوسیج ہے کہاہے سیننے کے لیے بھی ایک مُدت چاہیے! تو ہیں ہرروز آپ کے پاس آیا کروں گا۔شام کو ہیں اورا بین گھوڑوں پرسوار ہوکرصحرا کی طرف جانے کی بجائے شہر چلے جایا کریں گے۔

بہت اچھا! میں ہرروز تہباری طرف سے ایک نئ شرارت کے لیے تیاررہا کرول گا۔

نا نا جان! اساعیل نے آب دیدہ ہوکر کہا۔ مجھے معاف سیجیے۔ میں آئندہ مجھی

.......آخری چٹان .....حصه دوئم.... نسیم حجازی .....

### شرارت نہیں کروں گا!

نا نا جان!اساعیل نے آب دِیدہ ہوکرکہا۔ مجھےمعاف سیجھے۔ میں آئندہ بھی شرارت نہیں کروں گا!

رات کے وفت شخ عبدالرحمٰن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آ ہٹ پا کراس نے کہا۔کون ہے؟ نانا جان! میں ہوں۔اساعیل نے سہی ہوئی آ واز میں جواب دیا۔

اس وفت يهال كياكررہ مو؟

نانا جان! \_ \_ \_ ميں \_ \_ \_ \_ !

ماں کہو!

نا نا جان! معاف سیجئے، آپ کے ساتھ آہندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ

كرنے سے پہلے میں ایک شرارت كرچكا تھا۔

میر ہےموزوں میں پھر گھھلیاں ڈال دی ہوں گی۔اچھاجاؤ میں صبح نکال لوں

-6

نہیں نا نا جان! میں خو دنکال دیتا ہوں۔

تھوڑی دیریشخ کے بستر کے پنچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعدا ساعیل نے کہا۔نانا جان!اگرا جازت ہوتو تمع لے آؤں۔ مجھے تمام جُوتے ہیں ملے۔ گہا۔نانا جان!اگرا جازت ہوتو تمع لے آؤں۔ مجھے تمام جُوتے ہیں ملے۔ شخ نے کہا۔معلوم ہوتا ہے کتم اپنی سعادت مندی کاثبوت دیے پر ٹلے بیٹھے

تے نے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہم اپنی سعادت مندی کا تبوت دینے پر تکلے ہیتے ہو۔جاؤ لے آؤٹمع!

اساعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب و ہمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہواتو اس کے ساتھا مین بھی تھا۔اساعیل نے امین کے

ہاتھ میں تمع دیتے ہوئے تمام ہُوتے اکٹھے کر کے اٹھالیے۔ شخ نے پریشان ہو کر سوال کیا۔اب بیتمام جوتے ہا ہر کیوں لے جارہے ہو؟ اساعیل نے پریشان ساہو کر جواب دیا۔دھونے کے لیےنا نا جان!

دھونے کے لیے؟

ہاں نا نا جان! بات بیہ ہے کہ آج میں نے ان میں گھٹلیوں کی بجائے رس دار تھجوریں ڈال دی تھیں۔

تَصْهِرُ وِمَا لَا لَقِ ! شَخْ أَتُهُ كَرِبِيمُوكَيا \_

اساعیل اورامین جلدی سے باہرنکل گئے۔

(4)

سونے سے پہلے ژیانے طاہر سے کہا۔آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں یو چھا؟

طاہرنے جواب دیا۔ میں نے دہلی سے رُخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا تم نے عبدالعزیز کے سواکوئی اور نام تونہیں رکھ دیا ؟

نہیں، میں نے یہی نام رکھاہے!

طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔وہ میرا بہترین دوست تھا۔

آپ نے ایک وعدہ پُو رانہیں کیا۔

طاہرنے یو چھا۔وہ کیا؟

ٹریانے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا۔آپ نے وعدہ کیا تھا کہا گر آپ کوبغدا دجانے کاموقع ملانؤ ۔۔۔۔۔؟

ژیا! بهقصه نه چھیڑو!

میں شام ہے آپ کو بہت پر بیثان دیکھر ہی ہون ۔ آپ کے چہرے پروہ پہلی سی بیثا شت نہیں ، بتا ہے کیا ہوا؟

رْيا! يه بهتر موتا كه آج تم يه قصه نه چھٹر تيں؟

مجھے معاف سیجئے ۔اگروہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہوگئی ہے تو میں خود بغداد جاکراً سے منالوں گی۔

طاہرنے در دبھری آواز میں کہا۔اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں۔وہ مجھ سے بہت دُورجا چکی ہے۔

کیااس کی شادی کسی اور \_\_\_\_\_؟ نہیں نہیں ۔ رُیا او ہاس دُنیا میں نہیں \_ او ہ!معاف کیجئے۔

طاہر نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرابا ہر گھوم آؤں۔اوروہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آر ہی تھی۔ طاہر باہر نکل کرایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے قہقہوں کے باوجود فضا میں ایک اُدائی سی محسوں کر رہا تھا۔وہ دیر تک بیٹھارہا۔ آخر کسی کے یاؤں کی آہٹ یا کرائی نے چیچے مُڑ کرد یکھااور اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

مریا!

ثریانے جھکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے خفاہیں؟

نہیں رہا! مجھے افسوں ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ رہا آگے بڑھی۔اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اوروہ اس سے لیٹ کر چیکیاں لینے لگی۔ مجھے بتا ہے ، اُسے کیا ہوا؟ کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اُسے واپس لاسکوں

۔ میں سب کچھ ہر داشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی ہر داشت نہیں کر سکتی ۔۔۔۔!

طاہر ریا کوساتھ لے کر پھرائی درخت کے تئے پر بیٹھ گیااور بولا۔ ریا اہم میں وہ سب پچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کرسکتا ہے۔ کہیں بیہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادث نے نے مجھے تم سے بے پرواکر دیا ہے لیکن صفیہ کی موت ایک ایبا واقعہ خبیں جے میں جلد بھول سکوں ۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکر اہم ہے میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے لیکن صفیہ کی موت کے بعدا کثر میرے دل میں بید خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایس مسکر اہم نے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایس مسکر اہم نے کی یا دجس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے، مجھے ہمیشتہ بے چین رکھے گی !

ٹریانے کہا۔ میں اس کے متعلق سُننا جا ہتی ہوں ۔ شاید آپ کیدل کا بو جھ ہلکا ہو سکے ۔ میں مسرت کی مسکر اہٹوں میں ہی نہیں غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔

تۇسنو!

طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق اُلٹ رہاتھا اور ثریا کی آنکھوں ہے آنسورواں تھے۔

جب طاہرنے بیقصہ ختم کیانو ٹریانے کہا۔جب آپ اس مہم سے فارغ ہوکر بغداد جائیں نو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔میں اس ک اَدھُورا کام پورا کروں گ

(a)

بغدا و اور دوسرے اسلام ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدين اوراس كے ساہيوں ميں ايك نئى روح بھونك وى \_سُلطان نے آذر ہانیجان پر بلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمر انوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تا تاریوں نے حکومت عطا کی تھی ۔ پھر اس نے گرجیتان او رتفلیس کرزُخ کیا <mark>تفلیس می</mark>ں اس کی فتو حات کی رفیار جیرت انگیز تھی لیکن اچا تک اسے کر مان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی إطلاع ملی۔ سلطان نے اپنے ساتھ تین ہزاورسوال کیکر بلغار کرتا ہواسترہ دن میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین ولایا ۔سلطان واپسی برچند روز اصفہان تھہرا ۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفهٔ مُستعصر کی جانشینی کی خبر ملی اور اسکے ساتھ ہی اسے پیرخبر ملی کے تفلیس میں تا تاربوں کے ہاتھوں کیے ہوئے سرواروں نے چھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدوسے آؤر بانیجان کے شہروں پر حملے کررہے ہیں۔سلطان بیسن کر یلغارکرتا ہوا آ ذربا نیجان پہنیا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکونی کرنے کے بعد تنبر مزلوث آما ۔

تنبرین بینی کرسلطان کومعلوم ہوا کہ تا تا ریوں کی ٹڈی دل افواج رے کی طرف پیش قدمی کررہی ہیں۔سلطان کے پاس فوج قوت سے زیادہ نہی لیکن آئے ون اسے بینجبریں موصول ہورہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دُور دراز کے اسلامی ممالک سے رضا کاروں کے دستے بغداد ہیں جمع ہورہے ہیں۔بعض رضا کاربراہ راست تبریز کا زُرْخ کررہے تھے۔

تا تاریوں کے رہے بیٹی جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع وی کہ تا تاری موصل کی طرف پیشقد می کرکے بغدا واور دوسر ہے اسلامی ممالک سے اس کی رسدو کمک کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔سلطان نے بیغدشہ بھی محسول کیا کہ اگرتا تاری رہے سے ہمدان بینی گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل تم ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغدا و پر حملہ کردیں اور خالم اسلام کا یہ مخری مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغدا و پر حملہ کردیں اور خالم اسلام کا یہ مخری مورچہ بھی نابو وہو جائے۔

چنانچہ سلطان نے تا تا ریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا زُرخ کیا اور چندون کی تیاری کے بعدوہاں سے رے کی طرف کوچ کرویا

رے کے قریب تا تا ریول کے شکر سے مقابلہ ہوا اور جان تو رخملوں سے اس نے تا تا ریول کو چیچے بٹنے پر مجبور کر دیا ۔ لیکن سلطان کے بھائی غیا شالدین نے جو فوج کی بائیں بازوکی قیاوت پر فائز تھا۔ برترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ۔ تا تا ریول نے سلطان کی فوج کا ایک بازو فالی و کیے کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤل اکھاڑ دیے ۔ شلطان نے چیچے میٹ کر دوبارہ اشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کے لیکن تا تا ریول کے شکر کی تعدا داور عملہ کر دوبارہ اشکر کو منظم کرنے اس کے سامیوں کو بدول کردیا تھا۔ وہ فتح سے مایوں ہو غیاث الدین کی غداری نے اس کے سیامیوں کو بدول کردیا تھا۔ وہ فتح سے مایوں ہو کر فقط سلطان کے تھم کی تھیل میں اور ہے تھے ، تا تاریوں کی ایک فوج عقب میں پیچ کے کر گئیرا ڈالے کی کوشش کر رہی تھی۔

سلطان نے چاروں طرف سے مایوں ہوکر فوج کو بسپائی کا تھکم اور مار دھاڑ کرتا ہوامبیران سے نکل گیا۔

بغداد کی حدول سے ہاہر کسی شہر کوا بناستنقر بنا کر بغداد کی افواج کاانتظار کروں گا۔ طاہر بن بوسف کی طرف سے سلطان کو بیاطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امداد کاوعدہ لے کرواپس حلب بینچ چکا ہے اور شام کے عوام اورامراء سے اسے امداد کی تو تع ہے۔

سلطان نے اسے بیہ پیغام بھیجا کہتم شام میں ابنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً ہندوستان روانہ ہو جا وُاورسلطان التمش کواس کے وعدے یا دولا وُ!

جس وفت ہم منظم ہونے کے بعد امران یا خراسان میں نا تا ریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے ، سلطان کو اطلاع بھیج وی جائے گ۔ اس صورت میں اگر سلطان التمش افغانستان کی طرف سے نا تاریوں پر جملہ کر دی قو اس کی توجہ بٹ جائے گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مد دہوگ ۔ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔

کی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آور با تیجان کے شال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل بر داشتہ ہو بچنے تھے لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغدا و ہمصر، مراکش، شام محرب اور ہندوستان کی مدد سے تا تا ریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دُہرا کران کا حوصلہ بڑھا تا رہا۔اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضا کاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔

بغدا دے متعلق عبدالملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افز انھیں کیکن تشویش کے بغیر نقص خلیفهٔ مستعصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایات برعمل کررہا تھا۔ ترک رضا کاروں کی علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضا کاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول ویے تھے ۔اس نے دریائے وجلہ کے کنارے ایک بہت برزی فوجی در سگاه بھی قائم کر دی تھی اور عبدالملک کواس در سگاہ کا ناظم اعلی بنا ویا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افز اختیں ۔لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اینے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ا ہے سب سے بڑی شکابت پیھی کےخلیفہ در ہر وہ سب کوسلی ویتا ہے لیکن بغداد کےعوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبرا تا ہے۔ تا تا ریوں کاسفیر جواس کے باپ کے عہد میں بغدا و سے نکالا جاچکا تھا۔اب پھرواپس آگیا ہےاورخلیفہ کے ساتھاس کی کمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں ۔تا ہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ پیرجواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت جانبے اور اس مقصد کے لیے تا تاریں کو غلط فہمی میں مبتا! رکھناضر وری ہے۔

عبدالملک نے سلطان جلال الدین کو بہجی لکھا کہ تا تا ری سفیر کوٹ مار کی

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغدا دیے آیا ہے اور اس سے سلطنت کے عمال ،علاء اور اہل سے سلطنت کے عمال ،علاء اور اہل الرائے طبقے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔بعض لوگ اعلانیہ طور پر تا تا رپوں کے خلاف اعلانِ جہا دکی مخالفت کررہے ہیں۔

لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔وہ شال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تا تاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تو لائی خان کی قیا دت میں دریائے سیحوں عبور کر لیا ہے اور ملتِ اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغدا دکے پاس بھیج دیا ہے۔

سلطان نے عبدالملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کارُخ کیا۔

## آخری شکست

ملاقات کی ورخواست کا جواب آنے برعبدالملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔خلیفہ نے عبدالملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب بڑھ کرتھوڑ کی دیرسو چنے کے بعد کہا۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب بڑھ کرتھوڑ کی دیرسو چنے کے بعد کہا۔ تو لائی خان نے پانچ لا کھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیحوں عبور کرلیا ہے۔ اور ضرورت کے وقت شاید وہ پانچ لا کھاور کمک منگواسمیں ۔ تنہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے باس کنی فوج ہوگی؟

عبدالملک نے جواب دیا۔ یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس
اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے ساٹھ ستر ہزار
سپاہیوں کے ساتھ افغانستان ہیں شیگی تو تو کی دولا کھفوج کوعبر تناک شکست دی تھی
اوراب مُٹھی بھرسپاہیوں کے ساتھ کرمان، آؤر بانیجان، تھچا ق، تفلیس اور آرمینیا کے
وسیع علاقوں پر فیضہ کرج کا ہے۔

خلیفہ نے کہا۔اس وفت ہماری ساری فوج تین لاکھ ہے فرض کروا گر بغدا د سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تا تاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟

عبدالملک نے کہا۔ اگر ضلیفتہ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کردیں تو میں یقین ولاتا ہوں کہ میں ایک ہفتے کے اندراندرصرف اس شہر سے تین لا کھرضا کا رکھرتی کر ووں گااور پھر آپ ویکھیں گے کہ مراکش سے لے کرعراق تک ان گئت سپاہی آپ کے جھنڈ سے جمع ہور ہے ہوں گے ۔وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ تا تا ریوں نے آج تم ہم پر فتح حاصل تہیں کی ، ہمارے اختثار سے فا کدہ اٹھایا ہے۔

مجھے بقین ہے کہ جس دن بغدا و کی افواج ہمدان پہنچیں گی۔ای دن ہندوستان سے سلطان انتمش ملیخ تک پہنچ چکا ہو گا اور ترکستان ،خراسان اور امران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور مجھے بیابھی یقین ہے کہ بیہ حالت میں تا تا ری دریا ہے جیوں سے آگے ہو ھے کی جرات نہیں کریں گے۔

خلیفہ نے کہا ۔عبدالملک ہمیں ڈر ہے کہا گرفتکست ہوگئی تو بغدا وکا انجام کیا ہوگا؟

فنے اور فکست خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈرسے آج تک

سی وک فائد منہیں پہنے سکا۔ آپ سوچے کہ جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا

اخری مور چسنجالے ہوئے ہے۔ اگر یہ مور چہ ٹوٹ گیا تو ہم تا تاریوں کے

سیاب کو بغدا وکی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ

یو چھنے آیا ہوں کہ بغدا و سے ہماری افواج کب روانہ ہوں گی۔ وقت بہت کم ہے اور

یہضروری ہے کہڑائی سے بچھ مرصہ بہلے ہمارے افواج سلطان کے پاس پہنے جا کیں

تاکہ وہ آئییں تربیت وے سکیں۔

لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہا ہر کے مما لک نے ہماری مدونہ کی تو تا تاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ بڑیں گے۔

آپابنافرض پورا سیجیاوریقین رکھے کہ دوسروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں لے گا۔

متہمیں معلوم ہے کہ بغدا دکے اکثر علماء تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہا دکے مخالف ہیں؟

ا کٹر نہیں صرف چنداور انہیں علماء کہنے کے لیے تیار نہیں ۔وہ ملت کے غدار

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ... نسیم حجازی .....

ہیں۔جواپے ضمیر کی قیمت تا تا ریوں کے سفار شخانے سے وصول کر چکے ہیں لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت پر اُن کا اثر ہے۔ آپ کے اعلانِ جہاد کے بعد اُن کا اثر زائل ہوجائے گا۔ متہیں معلوم ہے کہر کستان سے بھی چند علماءاورسر داروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔

جھے معلوم ہے لیکن میصرف وہ لوگ ہیں جوتو م کے نوجوا نوں کے خون اور تو م کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر بچے ہیں۔ جوقو م کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نتھی۔ اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے لیکن امیر المونین ہیں بحث کا وقت نہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے وائی واست قبول کرلیں گے کہ ہم میں چند غدار بیدا ہو بچے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تا تاریوں کی دوئی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ جھتے ہیں کہ تا تاری مسلمانوں کے دوست ہیں تو آئیس بھی اپنا خیر خوا ہ جھیے اور اگر آپ ہی جائے ہیں کہ تا تاریوں سے ہو ھے کر آئ وقت ہمارا کوئی و ٹمن نہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا

عبدالملک تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرویا کرتے ہولیکن یہ مسئلہ بہت نا ذک ہے۔ تا تاریوں کے ساتھ جنگ کی فرمہ داری اپنے سر لینے سے بہلے ہمیں بہت ہجھو چناروے گا۔

عبدالملک نے برحواس ہوکر خلیفہ کی طرف و کیستے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کا اراوہ بدل چکا ہے؟ ہماری بیتمام تیار بال محض وکھاوا تھیں؟ آپ کومعلوم ہے کہ

سلطان نے بغدا وکی اُمید ہر ہندوستان حجوڑ اتھا ۔آپ کے والد ہزرگوار کی حوصلہ افز انی سے اس نے مایوی کی تا ریکیوں میں امید کے چراغ روشن کیے اور اس کے بعداس نے صرف اس اُمید برآج تک ہمت نہ باری کہتا تا ریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپناایک وفادارسیاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے ۔اب وہ ہمدارن کے قریب بڑاؤ ڈال کر بغدا و کی فوج کا نتظار کررہا ہے اوراب تک ایک محمی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدوسے وہ نا تاریوں سے انتقام لے سکیس گے ۔ باور کھیے کہ بغدا وسے مدونہ پہنچنے یروہ ابنا فرض بورا کرے گا اور آپ سے مایوں ہونے کے بعد بیجھی ممکن ہے کہا*س* کے بعض ساتھی اس کا ساتھ حچوڑ جا ئیں لیکن تا تا ریوں کی فنخ کے بعد کوئی بھی ویانت دارمورخ بیه کینے کی جرات نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تا تا ریوں نے شکست دی، بلکہوہ یہی کہیں گے کہ جب وہ آخری بارتا تاریوں کے نبر دآ زماہوا تھاتو اس کے بھائی اس کی تلوارچھین چکے تھے۔اب بیہو چنا آپ کا کام ہے کہ ونیا کی آپ کے متعلق کیارائے ہوگی؟

خلیفہ نے کہا۔ تہبارا مطلب ہے کہ دنیا ہمیں اسلام کا ڈنمن ہمجھے گی؟ نہیں۔ نہیں ۔ مجھے یفین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا لے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات ہے سوغ طن کامجرم ہوں۔ مجھے سزاد یجیے!

خلیفہ نے اٹھتے ہوے کہا۔ چلو۔

کہاں؟ فوج کے متعقر ہیں؟

خہیں دوسرے کمرے میں۔وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔شاید ہو تہہیں جاری مجبور بول کی وجہ سمجھا سکیل ۔خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی ایک غلام ...... آخری چٹان ....حصہ دوئم .... نسیم حجازی .....

کمرے میں داخل ہوا۔خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی ایک غلام کمرے داخل ہوا ۔خلیفہ نے کہا۔عبدالملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔

**(Y)** 

عبدالملک دربار میں داخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علاء بھی ہے جوتا تاریوں کی جمایت اورخوارزم شاہ کی مخالفت میں فتو یہ شاؤ کی مخالفت میں فتو یہ شاؤ کر کے کافی شہرت حاصل کر بچکے تھے۔ خلیفہ کے مسند سے بنچے وائیں طرف شہرادہ مستعصم رونق افروز تھا اور اس کیساتھ علماء اور سرواروں کا وہ گروہ کر سیوں پر جیٹھا ہوا تھا جور کستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تا تاریوں کی دوتی کا پیغام لے کر آیا تھا اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت و کھے کر عبد الملک کا خون کھو لئے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو لئے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو الے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو الے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو الے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو الے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو الے لگا۔ یہ مہلب بن داؤ دتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نتھی ۔ وہ ایک خال گاری میں پر بیٹھ گیا۔

نقیب نے مند کے عقب میں وروازے سے سر نکال کرخلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور حاضرین اُٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔

خلیفہ نے متد پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف و کی بھتے ہوئے کہا۔ عبد الملک ہم تہاری ہا تیں مُن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہتا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہا و ہمارا فرض ہے لیکن یہ معززین جن ہیں تر کستان کے قابلِ عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے۔ تہاری اس تجویز کے خالف ہیں۔ ہم تہ ہیں ان سب کے سامنے ایٹ خیالات کا ظہار کاموقع ویتے ہیں۔ اگرتم آئیس قائل کر سکے تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روائی کا تھم وے ویں گے۔ ورنہ ہمیں امید ہے کہم ان کے ولائل پر توجہ دو گئے۔

عبدالملک کویہ یقین ہو چکاتھا کہ یہ سب پچھاس کا منہ بندکرنے کے لیے کیا جا
رہا ہے ۔ تا ہم اس نے کھڑ ہے ہوکرا یک پُر جوش طویل اور نمدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔
بغداد کے علماء کومعلوم تھا کہ عبدالملک اور اس کے ساتھی عوام کوشتعل کرنا
جانتے ہیں ، اس لیے ان میں ہے کسی نے فوراً اُٹھ کر جواب دینے کی جرات نہ کی۔
خلیفہ نے ارکانِ وفد کی طرف دیکھالیکن وہ بھی عبدالملک کی تقریر کے بعد پر بیٹان
نظر آتے تھے۔مہلب خلیفہ سے ہو لئے کی اجازت لے کراُٹھا۔

وہ رائی کا پیماڑ بنا نا جانتا تھا۔ شکست خور وہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوی کی آخری صد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ چنا نچہ وہ تا تاریوں کو پیمنکڑوں کوں دور و کیھنے کی ہجائے بغدا دکی گلیوں اور ہازاروں میں دیکھیر ہے تھے۔مہلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغدا دکے چند علماء نے ان کی تا ئید میں تقریریں کیس اور آخر میں سپرسالا راور مرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم وہیش سب کی رائے تھی کہتا تاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔

تقریروں کا دوسرا دور جلال الدین کی شخصیت اور اس کے ندہبی عقاید پر اعتر اضات سے شروع ہوا۔اختتام پر خلیفہ نے عبدالملک سے سوال کیا۔ کیوں عبد الملک! تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جاسکتے ہیں؟

عبدالملک اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔اس کی تقریر کا ہرلفظ سامعین کے لیے ایک چُرکھڑا ہوائشتر تھا۔اُ سے بیمعلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ طلبغہ جبران تھا کہ میں نے اُسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔عبدالملک کہہ رہا تھا۔ طلبغہ جبران تھا کہ میں نے اُسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔عبدالملک کہہ رہا تھا۔ میری تسلی ہو چکی ہے۔ مجھے وہ چٹان نظر آرہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی مکرا کر

یاش ہونے والی ہے کیکن آپ یا تو غلط فہی میں مبتالا ہیں یا اپنے آپ کوجھوتی تسلی دے رہے ہیں ۔ بیلوگ قوم کے رہنمانہیں اور تا تا ریوں کی حمایت میں جوآ واز انہوں نے پہاں بلند کی ہےوہ ایکے د**ل سے نہیں پیٹ سے نکلی ہے ۔**تر کستان کے ان آٹھ دس غداروں کوقوم کے علماءاورسر دار کہنا ان ہزاروں علماءاورامراء کی تو ہیں ہے جنہوں نے تا تاریوں کی غلامی برموت کوتر جیج دی اور جارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیت ھے پہن کرآپ کے دربار میں آئے ہیں ۔وہ ہیں،جوعوام کواینی صورت وکھانے سے شر ماتے ہیں ۔ان سے بوچھیے ۔کیاان میں سے کسی کی یہ جرات ہے کہ بغدا د کی کسی مسجد کے منبر پر کھڑا ہو سکے ؟ مجھے اجازت و پیجیے تو میں ا بیک دن میں بغندا دے ہزاروں علماءاس محل کے سامنے کھڑ ہے کر دوں اوران میں ہے ہرا یک تا تا ریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تا سُیدکرے گا۔ قوم کے رہنما پینجیس جوقوم کوفروخت کر چکے ہیں قوم کے رہنماوہ ہیں جوقوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں ے خلیفتہ انسلمین! میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بیصود ہیں۔ جھے معلوم ہے کہ بیتا جرمسلمانوں کوتا تاریوں کے ہاتھ چھے ہیں۔ بیلوگ جوآپ کویقین ولا رہے ہیں کہنا تاری اہلِ بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہد نے بیں تو ژیں گے۔ میں انہیں یقین ولایا ہوں کہ جب تا تاریوں کی تلوار بے نیام ہوگی تو وہ سُرخ اورسفید خون میں تمیز نہیں کرے گی ۔ بیدا نعانہ جنگ میں جارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں کیکن نتاہی میں آنہیں جارا ھے وارضر ور منہا ریڑے گا۔ مجھے شاید بغدا وجھوڑ نا ریڑے کیکن جب تک میں یہاں ہوں ۔ میںان نام نہاوعلماءکومتنبہ کرتا ہوں کہمیرے خلاف فتوے شاکع نہ کریں اورسلطنت کےان عہد بداروں ہے بھی یہی کہوں گا کہ و ہمیر ہے راستے میں کاننے نہ تھنیکیں ، میں آئییں کچلنا جانتا ہوں ۔ بغدا و میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجودا یسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاکھی سے ہا نکنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ بہت چاہتا کہ بغداو کے اندرا یسے حالات پیدا ہوجا کیں کہتا تاری، سلطان جلال الدین کا خیال جھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کریں ۔ میں سرکاری افواج کو ورغلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گالیکن وہ رضا کارجو باہر سے صرف جلال الدین کی مدد کے اراوے سے آئے ہیں ۔ میں انہیں وہاں بھیجنے میں جن بجانب ہوں میکن ہے کہ حکومت بغداداور تا تاریوں کی مصالحت کے متعلق میں جن بجانب ہوں ۔ میکن ہے کہ حکومت بغداداور تا تاریوں کی مصالحت کے متعلق میں جن ہوں ہوکرا پنے گھروں کولوٹ جائیں ۔ ہبر حال میں کوشش کروں گا کہوہ جس مقصد کے لیے آئیں ہیں۔ اُسے یورا کریں ۔

میں اب جاتا ہوں لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفتہ المسلمین کی توجہ فاص طور پر مبذ ول کرانا چا ہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ مہلب بن واؤدو حید الدین اور سابقا وزیراعظم کا قاتل ہے۔ میر ایہ کہنا بے سود ہے کہا ہے گرفتار کیا جائے لیکن خلیفہ کے کا سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا ،خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہویا بغیرا جازت کے ، ایک غیر شریفانہ فعل ہے اور آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ میں پچھ احتیا طرکا بھی عادی ہوں محل سے باہراس وفت کم سے کم وی ہزار آوی ہیں جوشام احتیا طرکا بھی عادی ہوں میل سے باہراس وفت کم سے کم وی ہزار آوی ہیں جوشام سے میر سے واپس نہ جانے کی صورت میں کی تلاشی لینے کی کوشش کریں گے۔۔۔اب میں جا تا ہوں۔

محل سے ہاہر نگلتے ہوئے عبدالملک کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے، وہ کہہ رہاتھا۔ان پھروں میں زندگی بیدا کرنامیر ہے پس میں نہیں۔بغدا دکی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔

وروازے سے باہر آدمیوں کو بچوم تھا۔وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان

سننے کے لیے بے قرار تھے لیکن وہ انہیں و کمچے کرچلنے کی بجائے بھاگ رہا تھا۔اس کی استخصوں میں آنسو و کمچے کرسی نے راستہ رو کئے کی جُرات نہ کی۔ شام تک پی خبرسارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ تا تا ریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رضا کاروں کے دیتے اپنے گھروں کولوٹنے کی فکر کررہے تھے۔

رات کے وقت ،عبدالملک ،سلطان جلال الدین اورطاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلے کئے رہا تھا اور اس کے مکان سے باہر بغدا دکے گئی نو جوان اور فوجی درس گاہ کے طلبا پہرا دے رہے تھے۔

(r)

سلطان جلال الدين ايك وا دى ميں مير اؤ ڈ الے بغدا دکی افواج کا انتظار کررہا تھا۔جوں جوں تا تاریوں کی افواج قریب آرہی تھیں ۔سلطان کی ہے چینی بڑھرہی تھی۔ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے پچھ دیر بعد جب معمول ایک بہاڑی پر چڑھ کر بغدا د ہے آنے والی گیگ ڈنڈی کی طرف د کھے رہاتھا۔اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔اُسے دُورایک بلندیہا ڑی کے دامن میں پندرہ ہیں سوار دکھائی ویے تھوڑی درغور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے جلا اُٹھا۔وہ آ گئے! وہ آگئے!!وہ بغدا و سے تین لا کھانوج کی آمد کی خبر لار ہے ہیں ۔ویکھا،تم کہتے تھے کے عبدالملک کا جواب آنے میں چند دن اورلگیں گے لیکن میں کہتا تھا کہا گر آدھی رات کے وفت بھی میر اا بیجی بغداد پہنچا تو عبدالملک اسی وفت خلیفہ کو جنگا کرمیر ہے مکتوب کوجواب حاصل کرے گاتم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے کیکن میں ریر کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رینے میں بہت سے مصلحتیں ہیں۔ ہم اب تو لائی خان کووہی سبق ریں گے جوہم نے افغانستان میں شیکی تو تو کو دیا تھا ۔خلیفہ

کے ایکی آرہے ہیں ۔ فوج کے تمام سپاہیوں کو تکم دو کی خیموں سے باہر نکل کر اُن کا خیر مقدم کریں!

تھوڑی در بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصری جماعت قطاریں باند ھے کھڑی تھی ۔ سوار قریب پہنچ کر کھوڑوں ہے اُتر ہے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کرانکا خیر مقدم کیا اور کہا ۔ تم بہت جلد پہنچے ۔ تم سب میری طرف سے ضلعت کے قن دار ہو۔

ایک شخص نے آگے بڑھ کرعبدالملک کامراسلہ پیش کیا۔ سُلطان نے کہا۔ یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ بغنداد کیا فواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی؟

وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے گئے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا۔ تہمہیں یقیناً ان ہاتوں کاعلم ہیں ہوگا۔عبدالملک بہت مختاط آ دمی ہے۔

مراسلہ ہڑھتے وقت سلطان کاچبرہ زر دہر گیا۔اس کی عالت اس شخص کی س تھی جس برا چا تک بجل گر ہڑی ہو۔وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔مراسلہ اس کے کا نیستے ہوئے ہاتھوں سے گر ہڑا۔وہ سکر ایالیکن اس کی سکر اہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردنا کتھی۔

اس نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے معلوم تھالیکن مایوی کی انتہاانسان کو خود نر بن کا عادی بنا ویت ہے۔ میں ریت پر کل تقبیر کر رہا تھا۔ مبارک! عبد الملک کا خطر پڑھے کران سب کو سنا و اور اس کے بعد جو جانا چاہیں، انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑستا ہوں۔ مایوی کے خلاف لڑستا ہوں کیکن

قدرت کے خلاف نہیں اڑستا۔ مجھے قدرت سے شکامت نہیں۔ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اُس نے مُٹھی بھرانسا نوں کوئی برس تک تا تاریوں کا سیااب روکنے کی ہمت دی لیکن جب مسلمان ہی بیدارنہیں ہوتے۔ جب وہ اجتماعی زندگ پر انفرادی موت کو ترجیح وینا چاہتے ہیں تو قدرت سے کیا شکامت ؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں برلتی۔
لیے اپنا قانون نہیں برلتی۔

سلطان نے ایکچیوں سے مخاطب ہوکر کہا ہم جاؤ! عبدالملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن تھوڑے بہت سپاہی لے کرمیرے پاس پہنچ جائے گا۔اُسے کہو کہاب اس کا آنا ہے سود ہوگا۔

سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جال نثاروں نے کئی ہا راس سے ملنے کی کوششیں کی لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بارائییں یہ کہہ کر روک دیتا کہ ملطان سور ہا ہے۔ اس نے تکم دیا ہے کہ جب تم میں نہ بلاؤں ،میرے پاس کوئی نہ آئے۔

> چندون کے بعدسُلطان نے آذر ہا نیجان کارُخ کیا۔ (مم)

سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تہرین کے شال مغرب میں ایک پیاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تا تا ریوں کالشکر اس کے تعاقب میں طہران تک پینی چکا تھا لیکن پیاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تا تا ریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کرکے رُخصت ہو چکے تھے اور اب اس کے ساتھی ایک ایک کرکے رُخصت ہو چکے تھے اور اب اس کے ساتھی وی کو ریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دُنیا میں کوئی ٹھکانا نہ تھا اور جوزندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کریکے تھے۔

سلطان زیا دہ وفت تنہائی میں گزارتا ۔ دنیا میں اس کی تمام دلچیپیاں ختم ہو پچکی تخمیں ۔ تیمور ملک اور دوسر ہے جاں نثاروں کی شہا دت کے بعدا سے حوصلہ اور تسلی دینے والاہمی کوئی نہتھا۔وہ صرف جینے کے لیے جی رہاتھا۔

بغداد سے حوصلہ مکن پیغام کے بعد اُس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے نا قابل برداشت ہونے کے لیے نا قابل برداشت سیجھتے ہوئے وہ مد ہوش رہنے لگا اور جب مد ہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی حضار کا تقدورا سے پر بیٹان کرتا تو وہ رقص وسر ور کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا۔ لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا اور ہوا ہے ساتھیوں سے کہتا۔ شراب اور راگ بغداد کے امراء کو زندگی کی تلکح حقیقتوں سے بیگا نہ کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔

سبعی بھی وہ اپنے ساتھوں سے کہتا۔ میں ایک بہت بڑا مینارہوں جس کی بنیادیں بل چکی ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ! مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گاتم بنچ وب جاؤ گئے۔ بھی وہ قلعے کا دروازہ کھلو اکر با ہرنگل جا تا اور پہروں برف باری کے طوفان میں پیاڑیوں پر گھومتار ہتا۔ بھی وہ شراب کا جام ہونئوں تک لے جاکر پھینک ویتا اور صراحیاں تو ڑ ڈالتا۔ بھی ہوکونے میں پڑی ہوئی تکواراُ ٹھا تا۔ اسے نیام سے نکال کر ویکھتا اورا پے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا۔ ویکھوہ یہ میرا منہ چڑ ارہی ہے نہیں شاید میری طرح یہ بے جان اوبا بھی مصطرب ہے۔ شایدا سے بھی خو فراموشی کی ضرورت ہے۔ جاؤا اسے شراب کے مطلح میں ڈیووو!

ایک دن برف پڑ رہی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص وسر ورکی محفل گرم تھی ۔ شراب کے دور چل رہتے تھے۔ دروازے کے پہرے دارنے آگر آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ دوئم ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

اطلاع دی کہ بغداد سے عبدالملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آپہنچاہے۔اوروہ حاضرِ خدمت ہونے کی اجازت جا ہتا ہے۔

سلطان نے تلخ کہجے میں کہا۔عبدالملک! وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اورکون ہے اُس کے ساتھ؟

یا کچسیا ہی اور ہیں!

تم نے اسے بیر کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟

میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں لیکن وہ پاس کی بہتی سے ایک رہنمااپنے ساتھ لایا ہے ۔وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آفر رہائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اُس نے بڑی مشکل ہے آپ کائر اغ لگایا ہے۔

ا یک شخص نے کہا۔سلطانِ معظم!ممکن ہے کہوہ بغدا د سے کوئی اچھی خبر لایا ہو

سلطان نے چلا کرکہا۔میر ہے سامنے بغدا دکا ذِ کرنہ کرہ ۔بلاؤ اُسے! عبدالملک نے کمرے میں داخل ہو کر مخفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹھک کررہ گیا۔ آؤ عبدالملک! آگے آجاؤ۔رُک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔سُلطان نے بیہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اُٹھا کر مُنہ سے لگالیا۔

خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا۔ تم کیوں خاموش ہو گئے۔ گاؤ! راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی صراحی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعدا پنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عبدالملک! میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگا ہوں سے بہت دُور ہے۔ مجھے امیدتھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گالیکن اب مجھے ٹھکا نہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغدا دکی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے بہاں آگران باتوں کی یا دنازہ کردی جنہیں میں بھول جانا چا ہتا تھا۔
سلطان نے بھرشراب کا پیالہ اُٹھالیا لیکن عبدالملک نے اس کے ہاتھ سے
پیالہ چھین کرؤور بھینک ویااو دخیر نکال کرسلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا
۔سلطانِ معظم! میں نے شاید گستاخی کی ہے۔ یہ لیج مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے
گھا ہے اتا رویجے۔ میں نہیں و کھے سنا میری آئکھیں نکال ویجے۔

راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع
اطمینان کے ساتھ عبدالملک کی طرف دیکھا اور صراحی ٹھا کراس کی طرف بڑھاتے
ہوئے کہا۔ یہ لواسے بھی تو ڑ ڈالو۔ میں خود کئی مرتبہ انہیں تو ڑچکا ہوں۔ الیی چیزیں
ٹوٹے سے ختم نہیں ہوتیں۔ یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جوایک بارٹوٹے سے ختم نہیں
ہوتیں۔ یہ ٹی کے ٹھیکرے ہیں جوایک بارٹوٹے کے بعد دوبا رہ نجو سکتے ہیں اور اگر
نہ نجو سکیں تو نئے بنائے جا سکتی ہیں۔ یہ انسان کا دل نہیں جوایک بارٹوٹے کے بعد

عبدالملک کی پریشانی اور تذبذب پرسلطان جلال الدین نے صراحی دیوار کے ساتھ دے ماری۔

عبدالملک نے آبدیدہ ہوکر کہا۔ سُلطانِ معظم! میں اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوں ہونا نہیں جانتا تھالیکن آج۔۔۔۔۔۔۔!

جلال الدین نے کہا وہ انسان جے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانے تھے، مرچکا ہے، اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کرر ہے ہو۔ ہال میہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟

میں بغدا دیسے رضا کاروں کی ایک جماعت لے کرآیا تھااور ۔۔۔۔۔!

سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کتنے رضا کاروں کی جماعت؟ میر ہےساتھ پانچ ہزار آ دمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔

آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملاجب میں بغداد سے ایک منزل آگے آچکا تھا اور آپ کا حُکم سُن کر تین ہزار سیا ہی واپس چلے گئے اور ۔۔۔

سلطان نے پھر بات کا ٹتے ہوئے کہا۔اور باقی دو ہزار یقیناً کسی مقام پر تا تاریوں کے زیجے میں آگئے ہوں گے؟

عبدالملک نے مغموم کہتے میں جواب دیا۔ہاں ینبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھر لیا تھا۔

کتنے یا ہی زندہ بچ؟

کوئی دوسو۔ کیونکہ تبریر پہنچ کرآپ کا پتہ نہ ملا۔اس لیے پانچ کے سواباتی سب مایوس ہر کر چلے گئے اوران پانچ کے ساتھ قریباً دو ماہ آپ کوان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔

جلال الدین نے کہا ہم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کیں۔ میں اپنی غلطی شلیم کرتا ہوں۔ مجھے کر دستان سے چکر کاٹ کرآنا چا ہے تھا لیکن کیا آپ بے شلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائیگاں جائے گی جو آخری فتح کی اُمید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟

سلطان نے جواب دیا ۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں، تھوڑ ہے تھوڑ ہے مسلمان جمع کر کے موت کے مُنہ میں دھکیاتا رہوں ۔ میں آج تک اس اُمید برلڑتا رہا کہ بھی تو عالم اسلام بیدارہوگا۔ میں اُنہیں تیاری کے لیے وقت وینا چاہتا تھااور میں نے ابغافرض پوار کیا۔انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے۔لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اُٹھوں تو کس سہارے پر؟لڑوں تو کس اُمید پر؟تم اس قوم سے کیا تو تع رکھتے ہوجس کے امراء ملت فروش ہوں،جس کے علماء میں ایک الیی جماعت بیدا ہو چکی ہوجو برسر منبرتا تاریوں کی غلامی کافتوی و بی ہو۔جس کے سپاہیوں کی تلوار کالوہا وَثمن کی آپنی میں کے کیا ہمواورجس کا فلیفہ۔۔۔میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔

یہ سب پچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے کیکن خلیفہ کی برعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے ۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے بلے گھلے ہوں گے ۔ہم تا تاریوں سے شال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تیج ہوئے حجراؤں مین لے سکیل گے ۔ شایدا بھی تک خدا کی رحمت کے بزول کا وقت نہیں آیا لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی ۔فرض سیجھے کہتا تاریوں کور کستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں لیکن بیٹو آپ کے بس میں ہے کہ ملطان اور سپر سالار کی بجائے کے مقدر میں نہیں لیکن بیٹو آپ کے بس میں ہے کہ ملطان اور سپر سالار کی بجائے ایک سیابی کی حیثیت میں اپنی خد مات کسی اور سلطنت کوسونپ ویں!

سلطان نے تلخ کہتے میں کہا۔ تم مجھے پر بیٹان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اوران کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہیں۔ ایک ہارے ہوئے ہا دشاہ کو بغاہ وینا آسمان ہیں اور میری تلاش میں آو تا تاریوں کی پانچ ہارے ہوئے و نا تاریوں کی پانچ لاکھونے ون رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خور دہ سپاہی کا اضافہ کرکے پانچ لاکھاتا تاریوں کو حملے کی وجوت کیوں ویں۔ میں صرف ایک سپاہی

تھااورا بنافرض بورا کر چکاہوں ۔میرے پاس تلوارتھی اور جب تک اس کی دھار کند خبیں ہوئی ۔ میں لڑتا رہالیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہواور تمہارا فرض ابھی یورانہیں ہواتم جاؤ۔اب میرااور تمہاراراستہ مختلف ہے۔

عبدالملک نے کہا لیکن ایک راستہ ہے جوہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔وہ کما؟

عزت کی موت! ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کاساتھ دینے سے کوئی ہیں روک سَتا۔

جلال الدین اُٹھ کھڑا ہوگیا اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلاگیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہوگئے۔

سلطان نے کہا۔ عبدالملک! عزت کی موت کے لیے جھے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہیں نے دنیا کے تمام آلام کوشراب ہیں ڈبو نے کی کوشش کی تھی لیکن جھے چین نصیب نہ ہوسکا۔ ہیں نے نغموں کی تا نوں ہیں سونے کی کوشش کی لیکن تعواروں کی جھنکار میر نے کانوں ہیں گونجی رہی۔ ہیں جاتا ہوں اور تم سب کو تکم ویتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تعواروں کا مختاج تھالیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے ہیں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا ۔ عبدالملک! تمہیں میری شراب نوشی سے دُکھ ہوا ہوگا۔ میرے ول میں تیمور ملک کے خو نئے بعد تمہارے آنسوؤں کی ہوئی قدر ہے۔ ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تیمور ملک کے خو نئے بعد تمہارے آنسوؤں کی ہوئی قدر ہے۔ ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تیمور ملک کے خو نئے بعد تمہارے آنسوؤں کی ہوئی قدر ہے۔ ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تیمور ملک ہے خو نئے بعد تمہارے آنسوؤں کی ہوئی قدر ہے۔ ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ ہیں دور ملک ہوئی ہوگا۔ میمر کا دول گا۔ تمہارے لیے ہیں دور ساتھ وہاں ہو۔ آگر وہ طے تو میری طرف

ہے کہو کہ سلطان انتمش کی پاس رہے ۔اگروہ ندمانے تواسے کہنا کہ بیمیرائٹکم ہے۔ میرا آخری صُکم!

سلطان نے ایک شخص کو کھوڑا تیار کرنے کا حکم ویا۔

ایک سروار نے سوال کیا۔ لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جا کیں گے؟

سلطان نے جواب ویا۔ میں شہیں یہ سوال بو چھنے کی اجازت نہیں ویتا۔ اگرتم
میرے لیے بچھ کرنا چاہتے ہوتو یہ وُنا کرو کہ خدا مجھے عزیت کی موت سے محروم نہ
کرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تھاری موجودگ کی وجہ سے
تا تا ری اس علاقے کو بھی تباہ و ہر با دکر دیں ۔عبد الملک! ان لوگوں میں سے اکثر
ایسے ہیں جن کے گھر با رنہیں ۔ میں انہیں تہارے سپُر دکرتا ہوئ تم انہیں ہندوستان
لے جاؤ۔ جھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدوکرے گا۔

تھوڑی دیر بعد بیاوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سُلطان کوالوا دع کہدر ہے تھے۔کوئی ابیانہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔سُلطان نے کھوڑے کوایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کراس کی رکاب پکڑ لی اور روکر کہا میں بچین سے آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ خُد اکے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔

بہت اچھا۔تم میرے ساتھ آسکتے ہو ۔لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دُ کھ ہوگا۔

سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں رو پوش ہو گیا اور اس کے بعد سی کو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور سی حال میں ہے؟ کی برس تک اس کے متعلق عجیب وغریب واستانیں مشہور ہوتی رہیں ہے جسی بیافواہ اُڑتی کہا ہے فلا ل بہتی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے۔ بہمی بیقصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشنینی اختیا رکر چکا ہے اور بھی بیخبر آتی کہ وہ وُنیا کی نگا ہوں سے حجب کرتا تاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبر دست فوج منظم کررہا ہے اور اچا تک می ون فلال مقام سے ظاہر ہوگا۔

تا تاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونہ کونہ چھان مارا یپینکڑوں آومیوں کوجلال الدین سمجھ کرموت کی گھا ہے اُتا رویا اوراس کاسراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے لیکن اس کا پینہ نہ لگا۔

بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تا تاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہا ہے قوم کے سی غداریا تا تاریوں کے کسی جاسوں نے قل کر دیا ہے۔

بہر حال وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہتہ آہتہ اس بات پر یقین کرنے گئے کہ شیر خوارزم اس ونیا ہیں نہیں ۔

**(a)** 

ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبدالملک اور اس کے ساتھی ایک بہتی کی سرائے کے سامنے بیٹی کر گھوڑوں سے اُتر ہے۔رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے تھیا تھی جھرے ہوئے تھے تو سرائے کے مالک نے عبدالملک کے کمرے میں آکر کہا۔ایک اور معزز آدی آیا ہے۔ باتی کمروں میں تو تل دھرنے کے لیے جگہ جیس آگر کہا۔ایک اور معزز آدی آیا ہے۔ باتی کمروں میں تو تل دھرنے کے لیے جگہ جیس۔آپ کواس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

عبدالملک نے کہا۔ میں اسے و تیجے بغیر اپنے کمرے میں تھہرنے کی اجازت تہیں دوں گا۔

سرائے کے مالک نے کہا۔وہ بہت تھ کا ہوا ہے اور تا تاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔

عبدالملك في كهات تاريون كانهين توخليفه كاجاسوس موكار

مجھے یقین ہے کہوہ جاسوں نہیں ۔سرائے والوں کے ساتھ جاسوں اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے ۔میرے انکار پراس نے پیٹ بھاڑڈ النے کی دھمکی دے دی ہے۔

ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا۔ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں تم فوراً کھانالاؤ۔

طاہر! عبدالملک نے بھاگ کرنووارد سے کیٹتے ہوئے کہائم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آ ذربا ئیجان جارہا ہوں۔ عبدالملک نے سوال کیائم بغداد کب پہنچے؟

حیار دن ہوئے آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کرکے علی الصباح اس طرف لوٹ آیا ۔

توحمهم ويحالات معلوم هو چکے ہيں

طاہرنے مایوی کے کہتے میں جواب دیا۔ ہاں!

عبدالملك نے كہاتم نے يہاں پہنچنے ميں بہت در لكائى؟

طاہرنے جواب دیا۔ مجھے سلطان التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا۔ تمہارا قاصد مجھے دریہ سے ملا۔

تہہاری بیوی کہاں ہے؟

ا ہے دہلی حچوڑ آیا ہوں ۔ بیسفر بہت کھٹن تھا۔ بغدا د سے مجھے بیبھی پتہ جلا

کتم پرتا تاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے متعلق بڑی تشویش تھی ۔ابتم کیدھرجارہے ہو؟

میں صرف بچوں کو لینے بغد اد جارہا ہوں ۔

اوراس کے بعد؟

اس کے بعد ہندوستان جانے کاارادہ ہے!

سلطان جلال الدین نے سلطان انتمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے۔ نہیں!

طاہر کے چندسوالات کے جواب میں عبدالملک نیا پنی سرگزشت بیان کی ۔ طاہر دیر تک پُپ چاپ بیٹھارہا۔ سرائے کے مالک نے کھانالاکراس کے سامنے رکھ دیا مگراس کی بھوک مرچکی تھی۔

عبدالملک نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا ۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں اس سرائے میں شہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں سرائے میں شہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں لے آؤں اور پھر ہندوستان کا رُخ کیا۔ابتم آگئے ہواور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔

طاہر نے کہا۔ اگر ہم سلطان کو تلاش کرکے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیس تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان اہمش کوکوئی اعتر اض نہ ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تا تاریوں کے خلاف اعلانِ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
لیکن خوارزم شاہ کواول تو ڈھونڈھنا آسان نہیں اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو ہو ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہونگے۔ ایک گری ہوئی دیوار کودوبارہ استوار کی جاسکتی ہے، گرے ہوئے پہاڑ کودوبارہ کھڑ انہیں کیا جاسکتا!

طاہرنے کچھ دریسو چنے کے بعد کہا۔ بہت اچھاتم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دولیکن میں تہہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔

تمہاری مرضی کیکن وہاں بھی ہوئی را کھ میں پھوٹکیں مارنے سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔اب تو وہاں ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں جوتا تا ریوں کی ظل اللہ، اولی الامر کہتے ہیں۔

> میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟

میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغدا دکی تباہی آنے والی ہے، اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کرلیں ۔ خلیفہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

''لیکن بیسب بیسود ہے اور تمہیں شاید بیجی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تا تاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے مہلب کووزیرِ اعظم بنادیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا چا ہتا ہوں ۔ہاں! مبارک کہاں ہے؟ وہ بغداد میں ہے!

## آخری پیغام

بغداد میں نہ ختم ہونے والے مناظروں کانیا دورشروع ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کھیلے میدان میں شیعہ اور سنی علماء کاایک زبر دست مناظرہ ہورہا تھا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے اورعوام یہ محسوں کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسیاں پھرلوٹ آئی ہیں۔

ہمدان میں تا تا ریوں کی افواج کا اجتماع اہلِ بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔ خلیفہ اور تو لائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کویے خلطی فہنی نہ تھی کہ تا تاری موقع ملنے پر بغدا د پر حملہ آور نہ ہوں گے ۔لیکن اہلِ بغدا د کی مثال اس شتر مُرغ ہے کم نہ تھی جواُفق پر آندھی کے آثار دیکھ کرریت میں سرچھپالیتا ہے۔ مباحظ اور مناظر ہے ان کے لیے خواب آور نشر تھا۔اسلام کے وَثَمَن ، ترکستان ، مباحظ اور مناظر ہے ان کے لیے خواب آور نشر تھا۔اسلام کے وَثَمَن ، ترکستان ، خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تکواریں اور نیزے درست کررہے تھے اور بغداد میں اسلام کے نام کیوا کے رہے اپنی تکوارین اور نیز می دوسروں کی نسبت زیا وہ تیز اور زیا وہ زہر آلود ہیں۔

طاہر بن یوسف اورائ کے ساتھوں نے ان میں ایک عارضی زندگی بیدا کی مخصی اوران کی سرگرمیوں سے ان علاء کا کاروبار کچھ مے سے شندار پر گیا تھا۔ جوگزشتہ چارصدیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ٹابت کرنا اسلام کی بہت بڑی خدمت سجھے تھے اوران کی جگہان حق پرست علاء نے چھین لی تھی جوخدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرنام لیوا کو تباہی اور ہرباوی سے بچنا ابنانہ ہی فریضہ تھے تھے لیکن حق پرستوں کی ہے جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی ایمیت سمجھانے فریضہ بھے تھے لیکن حق پرستوں کی ہے جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی ایمیت سمجھانے فریضہ بھی تھے لیکن حق پرستوں کی ہے جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی ایمیت سمجھانے

میں کامیاب نہ ہوسکی جوصد یوں سے اینے ہرور دکاعلاج کتابوں میں تلاش کرنے کے نیادی ہو چکے تھے۔وہ طاہر کی وعوت برمیدان میں آئے اوران کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچا تک ایک تبدیلی آگئی ۔وہ باتوں کی بجائے ممل میں اپنی نجات محسوں کرنے گئے، وہ خوارزم شاہ کواینا آخری دفاعی حصار سمجھ کراس کی طرف متوجہ ہوئے کیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ یہ جوش وخروش تھنڈ ہیڑ گیا۔ دُور دراز ہے آئے ہوئے رضا کار مایوں ہوکرلوٹ گئے ۔خلیفہان کی حفاظت کا ضامن تقااورخلیفہ کے نئے وزیر نے انتہائی دوراند کیثی اور تدبر سے کام لے کرتا تاریوں کو اہلِ بغندا دےمحا فظاور دوست بنا دیا تھا۔ان کی نگاہوں میں اتحاد ، تنظیم اور جہا دیر زور دینے والے علماء کی اہمیت تم ہونے لگی اور وہ پھر اپنے ان رہنماؤں کیلر ف متوجہ ہو گئے جوایک کامیاب مناظر بنا دُنیا آخرت کی سب سے بڑی سعادت سجھتے تھے۔شیعوں اورسُنیوں کا بیرمناظر ہ بغیدا دہیں علم وعرفان کی بارش کے نزول کے دورِ ثانی کیابتدائقی۔

**(Y)** 

یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آھنے ساھنے دوا تیجوں پر شامیا نے نصب تھے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے،ان کے ساھنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں سماھنے بڑی ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضا کار مشعلیں اُٹھائے کھڑے تھے۔اس کے علاوہ جگہ جگہ فا نوس لئک رہے تھے۔اس کے علاوہ جگہ جگہ فا نوس لئک رہے تھے۔درمیان میں ثالث کی اسٹیج تھی اور چا روں اطراف لوگوں کا بے بناہ بجوم تھا۔

گزشتہ دو دن مناظرے کے اصول اورقواعد مطے کرنے میں صرف ہوئے

تے، دونوں جماعتوں کے علماء نے بیہ حلف اُٹھایا تھا کہ وہ اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیس کے ۔سامعین کا بیہ خیال تھا کہ یہ دلچینی کم از کم چھ ماہ تک ختم نہ ہوگ اور کسانوں کے سواا کٹر لوگ مناظر ہے کے اختیام تک موسم میں تبدیلی کے خواہشمندر نہ تھے ۔وہ ہارہایہ آزما ہے تھے کہ اگر آندھی یا ہارش کی وجہ سے مناظرہ ایک یا دو دن ماتوی ہو جائے تو مناظرین تازہ دم ہونے کے بعد پھر ابتدا سے بحث شروع کردیتے ہیں ۔آج شام کے قریب اُفق مغرب برسیاہی چھارہی تھی لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آندھی نہیں آسکتی ۔اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ثالث کی درخواست پرلوگ بیاؤ عائجی کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر وخونی ختم ہو۔

صفیں آراستہ ہو چکی تھیں۔ اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کرعلم کی تو پیں گولہ ہاری کرنے والی تھیں لیکن آندھی کا ایک تندو تیز جھونکا آیا ۔ مشعلیں بُجھ آئیں ۔ شامیا نوں کے ساتھ لیکے ہوئے فانوس کی طنا ہیں ٹوٹ آئیس اور شامیا نوں کے ساتھ لیکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں الیجوں پر آگ لگ گئی ۔ علماء نیچ کر باہر نکل آئے لیکن افرا تفری میں وہ کئی جیش تیمت کتابیں باہر نکا لئے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

چنر بگولوں کے بعد ہوائھم گئی اور مطلع صاف ہوگا ہے کین اسٹیجوں پر آگے کے شعلے آسان سے ہا تیں کرر ہے تھے۔ ٹالٹ کے اسٹیج آگ سے محفوظ تھی ۔ اس کا سانیبان بھی سلامت تھا ۔ اسکے وائیں اور بائیں آگ کی بردھتی ہوئی روشی میں لوگوں نے ویکھا کہ ٹالٹ کے قریب ایک شخص سپا ہیانہ لباس پہن کر کھڑا ہے اور میں لوگوں نے ویکھا کہ ٹالٹ کے قریب ایک شخص سپا ہیانہ لباس پہن کر کھڑا ہے اور وہ دونوں ہاتھ بلند کرے خاموشی کی تلقین کر رہا ہے۔

قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچپان لیا اور تھوڑی دیریش میدان کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک طاہر بن پوسف! طاہر بن پوسف! کی آوازیں آنے لگیں اورلوگ چاروں اطراف سے مث کر ثالث کی میز کے اروگرو
جمع ہونے لگے۔ آگے لے لیکتے ہوئے شعلوں سے اس شامیا نے کے لیے بھی خطرہ
پیدا ہو چکاتھا۔ لیکن چندونوں نے طنا بیں کاٹ کرشامیا نہ ایک طرف پھینک ویا۔
طاہر بن یوسف کوتقریر کے لیے آماوہ و کچھ کر ثالث نے کہا۔ میں اپنی اسٹیج سے
سی کوتقریر کی اجازت نہیں وے سنا۔ لیکن عبدالملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر
اس کے کان میں کہا۔ آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے ورنہ میرا خیجر بہت تیز ہے۔ یہ
جلہ آپ کی صدارت میں ہوگا۔ آپ بیٹ جاپ بیٹے رہیں!

مناظرین کی توجہ جلتے ہوئے سائبانوں کے بنچے دئی ہوئی کتابوں پر مرکوزتھی، اس لیے آئیس بیاحساس نہ تھا کہ ٹالٹ کی آئیج پر کیا ہور ہا ہے اور جب وہ طاہر بن یوسف کانام سُن کرچو کئے ہوئے ،وہ تقریر شروع کرچکا تھا اوراس کے بیچند فقر سے عوام کے توجہ جذب کرنے کے لیے کافی تھے:

''زندگی کاسمنح اُڑانے والوا اس آندهی اور آگے کو قدرت کی طرف سے ایک انتہا ہم مجھو ہم نے بابل و نیزوا کی تباہی کی واستانیں سُنی ہوں گی لیکن خداوہ ون نہ لائے جب سنتقبل کے سیاح ماضی کے کھنڈردیکھر کریہ کہیں کہ پہال کسی زمانے میں ایک عظیم الثان شہر آبا وتھا ۔جس کانام بغدادتھا۔جس میں بیس لاکھانسان آبا و تھے ۔جس کے کل پانچ صدیوں کی تعمیری یا دگار تھے لیکن بابل اور نیزوا کے باشندوں کی طرح آنہیں بھی ایک عبرت ناک تباہی کا سامنا کرنا پڑااورہ وصرف اس لیے کہ وہ اپنی عبرت کی کو وائی کے خدا اور رسول میں ہے کہ وہ اپنی کونا ہی ممل کے جواز کے لیے خدا اور رسول میں ہے کہ وہ اپنی کونا ہی ممل کے جواز کے لیے خدا اور رسول میں ہے کہ وہ اپنی کے احکام کی

تاویلیں کرتے تھے۔انہوں نے قر آن حکیم سے درس حیات لیٹا ترک کردیا تھا۔قر آن نے انہیں اتحا داور تنظیم کا درس ویا تھالیکن اکلی زندگی کااولین مقصدمسلمانوں میں تفریق وامتشار پیدا کرنا تھا ۔خدا نے آئییں کار سے جہاد کاتھم دیا تھا لیکن وہ کارکوایٹا محافظ ونگھیان مجھ کرآپی میں وست وگریبان ہورے تھے۔ ہر ہریت کا بے بناہ طوفان ان کے دروازے ہر دستک وے رہاتھا ۔اوروہ آنے والے تناہی ہے آئکھیں بندکر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانا کافی سجھتے تھے۔بغداد کےلوگو! تہبارا خلیفہ اورتمبارے امرا ءصرف چند سال امن اسے گزارنے کے لیے حمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کی عزت اور آزادی تا تاریوں کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں لیکن وہ امراء جو پہاں موجود ہیں، کان کھول کرئن لیں کہ بغندا د کا انجام خوارزم کے شہروں ہے مختلف نہیں ہوگا ہم نے بجلیوں کو بغدا دیے خرمن تک حینجنے کی وعوت دی ہے ہتم نے آگے کے شعلوں کواپنے گھر بُلا یا ہے۔آگ صرف جلانا جانتی ہےاور یا در کھو! جب وہ جلائے گی تو محلوں اور جھونیر' وں میں تمیز نہیں کرے گ!

مسلمانو! تہباری تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تہہیں کسی کی تلوار مغلوب نہیں کرسکی ہے ہمارے لو ہے نے ہرلوہے کو کا ٹا ہے۔ تہباری مُشھی بھرافواج نے وُئمن کی بڑی بڑی بڑی افواج کو شکستیں دی ہیں ۔ تہباری کسی نا کامی کا باعث تہباری کمزوری نہی بلکہ تم

...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ....نسیم حجازی .....

نے اگر کہیں شکست کھائی تو وہ تمہاری آپس کی پھوٹ کا نتیج تھی۔ تم نے اگر کہیں تاہی کا سامنا کیاتو وہاں تمہارے غداروں کاہاتھ موجود تھا۔!''

ا کیشخض نے بلند آواز میں کہا۔جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا؟

طاہر نے جواب دیا ۔ کون کہتا ہے کہ جلال الدین کوتا تاریوں نے فکست دی؟وہ ایک چٹان کی طرح تا تاریوں کے سیاب کی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بڑے ہڑ بےطوفان اسے متزلزل نہ کر سکے کیکن اس چٹان کونا بو وکر نے کے لیے تا تاریوں کو عالم اسلام کے معماروں نے اپنے تیشے پیش کیے۔جلال الدین کو مایوں کر کے تم ا پیے مد دگاررکھو بیٹھے ہو۔وہ بغدا دے دروا زوں پر پہرہ وے رہاتھالیکن اس کی پیٹھ میں چھر اکھونیا گیا ۔اس نے چند برس تا تا ریوں کی توجہا پی طرف مبذ ول رکھی تا کہ متههیں تیارکاموقع مل جائے بتر کستان ہخراسان اورامران کےشہروں کاحشر تمہاری ستکھیں کھولنے کے لیے کافی تھالیکن تم نے اجتماعی زندگی پر انفر اوی موت کوتر جیج وی ہم نے اس شخص کے یاؤں پر گلہاڑی ماری جو تمہارے جھے کا بوجھ بھی اینے کندھوں ہر اُٹھائے ہوئے تھا۔ بغداد کے لوگو! تہباری مرضی سے یا تہباری مرضی کے خلاف خلیفہ نے تمہارے لیے کانٹے بوئے ہیں ہم مستقبل سے پھولوں کی تو قع نەركھو-كىياتم يېپىس سوچتے كەبغىداد\_\_\_\_!

طاہر نے ابنا فقرہ پُورانہ کیا تھا کہ دریا کے اُو نیجے کنارے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور بیک وقت تین تیرطاہر کی زرہ میں اٹک گئے ۔ اسٹیج کے آس پاس چند آدمی زخمی ہوئے اور جاروں طرف افراتفری چھ گئی ۔ طاہر نے

آخری چٹان ۔۔۔۔حصہ دوئم ۔۔۔نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

ا بني جگه ہے جنبش تک نه کی اور بلند آواز میں کہا۔ بغدا دکے لوگو!میر اپیغام سُن کر جاؤ

\_

عبدالملک نے جلدی سے طاہر کو دھکادے کرائیجے سے نیچے اُتار دیا۔ تیروں کی ایک بو چھاڑ آئی اور نیجے کے آس پاس چنداور آدی زخمی ہو گئے اور اتنی دیریں طاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہے تھے اور نہتے لوگ بھی ان کی تقلید کررہے تھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیرانداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رُخ کررہی تھیں ۔عبدالملک نے چند رضا کا روں کو کنارے پر پہرہ دینے کے لیے کہا اور بھا گیا ہوا واپس طاہر کے پاس پہنچا۔وہ بھاگ گئے لیکن تم زخمی ہو،چلو یہاں تھر ناٹھیک نہیں ۔

کے پاس پہنچا۔وہ بھاگ گئے لیکن تم زخمی ہو،چلو یہاں تھر ناٹھیک نہیں ۔

لیکن طاہر نے انی زرہ میں اسکے ہوئے دو تم نکا اگر بھنگ دیا ورکھا۔ یہ زخم

لیکن طاہرنے اپنی زرہ میں اٹکے ہوئے دو تیر نکلا کر پھینک دیے اور کہا۔ بیزخم بہت معمولی ہیں۔ تیسر اتیرتم نکال دو۔

لىكىن خون؟

چند قطر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ۔جلدی کرو! میں چند باتیں کہناضروری سمجھتا ہوں ۔

عبدالملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا۔تمہاری مرضی کیکن بیوہ مُر دے نہیں جو صورِاسرافیل سے جاگ اُٹھیں ۔

(٣)

طاہر پھرایک بارٹیج پر کھڑا ہوگیا۔لوگ خاموش ہو گئے۔اُس نے کہا۔ ''بغدا دے لوگو! کیاتم نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوار زم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا۔ متیموں کی آئیں اور ہواؤں کے آنسو ہےاثر ثابت ہوں گے ۔ یا در کھو! بغدا د کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے،قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت مجھی معاف نہیں کرے گی۔قدرت کے فصلے اٹل ہیں۔شایدمیری دُنیا کیں انہیں بدل نہ سکیں کیکن اگرتم صرف زندہ ہی رہنا جا ہے ہوتو بھی میں تنہیں بیہ شورہ ویتاہوں کتم بغیراد حجوز کر کہیں دُور چلے جاؤ۔ و ہشچرجس کے اندرائنے غداراور بدطینت لوگ ہوں ۔ قُدرت کے انقام سے بیں بچ سکتے میرامشورہ شاید اُن لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوجوتا تا رپوں ہے ملت فروشی کی قیمت وصول کر ھے ہیں کیکن عوام سے میں بہ کہوں گا کہوہ یہاں نہ وہیں ۔ تهبارے علماء کی فتنہ میروری ،امراء کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نا اندیش کے باعث بغدادز مین کے سینے برایک ناصور بن جاہے اور قندرت جب جراحی برآماوہ ہوتی ہےتو اس کا تیز اور ہےرحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ بەمت مجھوكەتمبارےخلىفەكى رُوچانىية تمبارى حفاظت کی ضامن ہےاورتا تاری چونکہ خُدا اور رُسول الله صلی الله علیہ وسلم کے منکر ہیں اس لیے تہبارے جیسے نام نہا دمسلمانوں پر بھی غالب تبين آسكتے ۔خدا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حمايت صرف ان کے لیے ہے جوان کے احکام کی تمیل کرتے ہیں۔ تا تا ری کافر ہیں کیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہولیکن عملی

طور برتم خد ااوررسول کے احکام سے منکر ہو۔ تا تا ری نظام ناطل کی فتح کے لیےسر دھڑ کی ہازی لگاتے ہیں ۔اسلام تمہیں جہاد کی وعوت ویتا ہے ۔اسلام تہمیں یہ بتا تا ہے کہتم وُنیا سے تمام فتنوں کوختم کرنے لیے پیدا ہوئے ہولیکن تم خدا کے صریح احکام کے ماو جود جنبش تک نہیں کرتے ۔یا درکھو! ایسی یست ہمت اور بُر و**ل** قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی ہم اسلاف کی امانت کو بوجها تفانيك قابل نبيس \_ بيرنة مجهوكة مث جاؤ كينو اسلام بهي مِث جائے گا۔انہیں خداائیے وین کابول بالاکرنے کے لیے کسی اورقوم کومنتخب کر لے گا۔خدا کا دین تمہارامختاج نہیں ہم اس کا مختاج ہو ۔قدرت سے بہ بعیر نہیں کہوہ تم سے مایوں ہوکر اُن تا تاریوں کوجو آج اسلام کے بدترین وعمن بیں اسلام کی پاسپانی کے لیے منتخب کر لے ۔اسلام کوایسے دل کی ضرورت ہے جوخدا کے سواکسی سے خالف خہیں ہوتا ۔الیں گرون کی ضرورت ہے جو خدا کے سواکسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ج<u>ا</u>نتی ۔الیبی تلوار کی ضرورت ہے جوخم کھانا نہیں جانتی ۔ اسلام کو ایسے سیاہی کی ضرورت ہے جوخدا کی راہ میں فنخ اور شکست سے بے نیا زہو کرلڑ سَنّا ہے۔اسلام کونیک دل، نیک خو اور نیک طینت انسا نوں کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے ۔ اُن علماء کی ضرورت نہیں جو کنار کی حکومت کے حق میں فتو می ویتے ہیں۔اُن علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تلواروں کی حیماؤں

میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ خداکے دین کوان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والوں اور بیش قیمت قبائیں زیب تن کرنے والے امراء کی ضرورت نہیں، ان صابروشا کرسپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پھر باندھ کرلڑ سکتے ہیں۔

بغدا دکے لوگو! تمہارے لیے دوراستے ہیں۔ایک پیر کتم ا پنی پچپلی کوتا ہیوں ہے تو یہ کر کے ستقبل کی فکر کرواور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ لیکن پیتم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کو چوں کوغداروں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے یا کنہیں کر دیتے ۔تمہارے لیے دوسراراستہ بیہ ہے کہتم اس شہر کوچھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔اس برخدا کا قہر نازل ہونے والا ہے ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا یانی تمہارے خون سے سُرخ ہونے والا ہے اور تا تاری کھویڑیوں ہےا بنی فنخ کی یا دگاریں تعمیر کرنیوالے ہیں ۔ بیشہر وحشت اور بربریت کاوہ دور دیکھنےوالا ہے جوآج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید بغدا دکی تاہی کے سامنے بابل اور نینوا کی تاہی کی داستانیں بھی ماند پڑھائیں۔

اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں، اس کے بعدتم مجھے نہیں دیکھو گے اور بیاس لیے نہا کے بعدتم مجھے نہیں دیکھو گے اور بیاس لیے کہ لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں۔ بلکہ اس لیے کہ میں خود کشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے اُن لوگوں کا میں خود کشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے اُن لوگوں کا

ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جوزندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس کیے جارہا ہوں کہتم میری ضرورت محسوس نہیں کرتے لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہتم زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہورہی ہےا ورتم بغدا دکو معداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہوا ورتا تاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پرموت کوتر جی دیتے ہوتو میں عزت کی حفاظت میں زندہ رہنے پرموت کوتر جی دیتے ہوتو میں عزت کی موت میں تمھا را ساتھ دے سکتا ہوں ۔ ذِلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دیے تیار نہیں ۔۔۔۔خدا خافظ۔ مناظرین نے اطمینان کا سانس لیا اور طاہرا سکتے سے اتر کرعبدالملک اور چند مناظرین نے اطمینان کا سانس لیا اور طاہرا سکتے سے اتر کرعبدالملک اور چند فوجوانوں کے ساتھ تاریکی میں غائب ہوگیا۔

عبدالملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا۔ پندرہ ہیں اور نو جوانوں کی جماعت شہر سے باہرایک مقام پران کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی ۔ جلسہ گاہ سے نکل کرعبدالملک نے کہا۔اگر آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دہ سجھتے ہوں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایس ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے۔۔
سبجھتے ہوں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایس ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے۔۔

طاہر نے جواب دیا نہیں۔زرہ میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ معمولی زخم ہیں مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں لیکن جانے سے پہلے میں بغدا د میں ابھی ایک اور فرض پورا کرنا جا ہتا ہوں اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مد دلینا پڑے۔

وه کیا؟

مہلب بن داؤ دے چند باتیں ۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

لیکن اس وقت و زیراعظم کے کل میں داخل ہونا آسان ہیں۔

مجھایک آسان راستہ آتا ہے۔

کتنے آ دمیوں کی ضرورت ہے؟

زیاده سےزیاده دس!

تو چلیے!لیکن جہاں آپ دس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں وہاں پندرہ لے جان ضروری سمجھتا ہوں۔

بہت اچھا۔ پندرہ مہی کیکن اس مہم میں آ دمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت

-4

## انسجام

وزیراعظم مہلب بن داؤ داپنے کل کے اس کشادہ کمرے میں جیٹا ہوا تھا جو دریا کنارے کی طرف تھا۔ نظم شہر ، قید خانے کا داروغداور بغداد کی افواج کا سپہ سالارقشموراس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تا زہ حالات برتبھرہ ہورہا تھا۔

مہلب نے کہا میراخیال ہے کہوہ نج گیا ہوگا ۔اُس دن اتناخطرناک زہر اُس کا کچھ نہ بگاڑ سکا معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟

ناظم شہرنے جواب دیا جہیں میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں ، اسنے فاصلے سے کم از کم چار تیر گئنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سَنا اور اُس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہاں کے یاس یقینا کوئی تریاق ہوگا۔

لیکن وہ بہت دُوراندیش ہے ۔ممکن ہے زرہ دغیر ہے پہن کرآیا ہوں ۔کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھاتھا؟

میری ہدایت بھی کہوہ فوراً کشتیوں پر پیٹھ کر دوسرے کنارے بیٹی جا کیں ۔ اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کرسکے ۔

مہلب نے کہا۔اس نے بھراس پُرامن شہر میں آگے لگا دی ہے۔اب مجھے بھرایک ہارتا تا ریوں کو مطمئن کرنا ہڑے گا اور میر بے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہان کے خلاف اشتعال بھیلانے والوں کو پکڑ کران کے حوالے کیا جائے۔

واروغہ نے کہا۔اس کے سواجارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں۔طاہر کواگر موقع ملاقو ہمیں یقیناً زک پہنچائے گا۔

ناظم شہرنے کہا۔لیکن جاری طرف سے فوری کاروائی برعوام جارے خلاف

بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے اورعوام کو جوش وخروش و کھے کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہوں۔ آج تقریر اُس کا اعلان کیا ہے کہ وہ بغداو سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معالمہ خود بخو و خشند اہوجائے گا اور اگر اس نے پہال کھرنے کی کوشش کی تو علاء کے ایک بہت بڑے گر وہ کو ہم اس کی مخالفت پر آما وہ کر چکے ہیں اور ان کے پیروا سے اپنی سرگر میاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ویں گے جی ہیں اور ان کے پیروا سے اپنی سرگر میاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ویں گے ۔ آئی آومیوں کے بھیج سکتے تھے۔ آئیدہ لے لیے بیا تظام کروں گا کہ اسے ٹو کئے کے لیے ہم مجداور بھی جوک میں علاء موجوور ہیں ۔ کل تک کم از کم ڈیڑھ سوعلاء کی طرف سے یہ فتوی کہ مشتہ کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔

ا چا تک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اوراس نے کہا ہمہیں غلط فتو کی مشتر ہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

مہلب کے ہاتھ سے شراب کا جام برگر پڑااوراس پرسکتہ طاری ہو گیا۔قشمور نے جلدی سے اُٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایالیکن طاہر نے بجل کی سی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا:

بينه حاولا

تمشور غصے ہے ہونٹ کا ٹناہوا بیٹر گیا۔

مہلب نے سنجلتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کس نبیت ہے آئے ہو؟

طاہرنے جواب ویا۔تم مُدت سے میرے پیچھے سرگر دال تھے اور میں بغدا و حچوڑنے سے پہلے تم سے چند ہاتیں کرنا ضروری مجھتا تھا۔

کیکن تہمیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر بچاس پہرے داریہاں استھے ہو سکتے

ہیں۔

طاہر نے اطمینان سے جواب دیا ۔ پچاس نہیں، پٹنالیس ۔ پانچ دریا کے کنارے اُونگھر ہے تھے۔وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔اگرتم نے دوسروں کوآواز دی آؤ تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔

عبدالملک کے ساتھ پانچ اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔

طاہر نے کہا۔اندرزیا دہ آدمیوں کی ضرورت نہیں۔باہر کاخیال رکھو۔عبدا لملک نے اشارے پر دونو جوان باہر نکل گئے اور باقی تین ناظم شہر قشمو راور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہوگئے۔

طاہرنے کہا اُٹھے!

مہلب نے خوف سے کا نیتے ہوئے کہا تم کیا چاہے ہو؟

طاہرنے جواب دیامیں کہہ چکاہوں کہ میں چند باتیں کرنا جا ہتاہوں۔

میں تمہارامطالبہ مانے کے لیے تیارہوں کھوکیا جا ہے ہو؟

صرف بيركتم سب بهارے ساتھ چلو!

"کہاں؟"

"جہاں ہم لے جائیں"

"اوراگر میںا نکار کروں تو؟"

'' مجھے مجبوراً اپنی تلواراستعال کرنا پڑے گی۔اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو!'' طاہر نے بیہ کہتے ہوئے آہت ہے سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھو دی۔ ''نہیں نہیں ،خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں وعدہ کرنا ہوں کہ بغدا دچھوڑ کر آخری چٹان ۔۔۔حصہ دوئم نسیم حجازی ۔۔۔۔۔۔

چلاجاؤں گا!"

'' مجھے تمہارے وعدوں پریقین نہیں اوراس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا جا ہتا ہوں''

" کہاں؟"

''بغدا دہے دورکسی ایسے مقام پر جہاں ہے لوٹ کرتم پھریہاں نہ آسکو۔'' ''تم بیوعدہ کرو کہ مجھے لئ ہیں کرو گے؟''

طاہرنے کہا۔''اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آجائے گا!''

'' میں جانتا ہوں کہتم حجھوٹاوعدہ نہیں کر سکتے''۔

عبدالملک نے کہا۔''بغدا د کے مناظر ہے سن س کرا ہے بحث کی عادت پڑگئی ۔اس کاعلاج میں جانتا ہوں''۔

طاہر کوایک طرف ہٹا کرعبدالملک نے اپنی تلوار کی نوک مہلب کی گر دن پر رکھ کرآ ہستہ سے دباتے ہوئے کہا۔''اٹھتے ہویا۔۔۔۔!''

مہلب نے گھاگھیا کرکہا۔''خداکے لیے مجھ پررحم کرو۔میں چاتا ہوں''۔

'' آہستہ بولو!''عبدالملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

قشمورنے دوبارہ تلوارکے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن طاہر نے تیزی ہے آگے بڑھ کراس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اوراس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔

قشمورنے کہا۔''بہا درکسی کے ہتھیارچھین کراس پرحملنہیں کیا کرتے!'' طاہرنے کہا۔''تم اطمینان رکھو ہمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کاموقع بھی مل جائے گا۔'' آخری چٹان ۔۔۔ حصہ دوئم ۔ نسیم حجازی ۔۔۔۔۔

''اگرتم بیوعدہ کرتے ہوتو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں!'' ''میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں بیجی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف ہے بھی ایک ہی تلوار ہوگ!'' قشمورنے کہا۔''چلو!''

طاہر ناظم شہراور داروغہ کی طرف متوجہ ہوا۔"اٹھو۔تمہاری بھی ضرورت ہے۔" (۲)

مہلب اوراس کے ساتھی اپنی پہلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوں کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے ۔ طاہر کے باقی آٹھ دس ساتھیوں نے جوابھی تک باہر کھڑے تھے، اٹھیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے دو کشتیاں کھڑی تھیں ۔ طاہر کے ساتھی مہلب کی سیر کی تمام کشتیوں کے رہتے کا کے کراٹھیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں پانچ پہر بدار جنمیں انھوں نے دریا کے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبو چا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے رہوئے رہوئے رہوئے سے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبو چا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے رہوئے رہوئے سے سے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبو چا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے رہوئے رہوئے سے دریا تھے دریا کے ساتھ میں آ دبو چا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے رہوئے رہوئے سے سے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبو چا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے کے سے کا دریا کے ساتھی میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے کے دریا کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے ہوئے کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے ہوئے کے دریا کے دریا کے دریا کیا دریا کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے ہوئے کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے ہوئے کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کی حالت میں آدبو جا تھا، رسیوں میں جگڑے کے دریا کے دریا کے دریا کی حالت میں آدبو جا تھا کی دیوں کی حالت میں آدبو جا تھا کی دریا کے دریا

طاہر نے مہلب کوئشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے اشارے سے زیادہ عبدالملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کرئشتی پر سوار ہوگیا ۔قشمور، ناظم اور داروغہ نے اس کی تقلید کی ۔ طاہر کے آٹھ ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باتی سات دوسر کی کشتیوں میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے ۔

تھوڑی در بعد کشتیاں دریا کی منجدھار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیررہی میں۔ ...... آخری چٹان ....حصہ دوئم ....نسیم حجازی .....

مہلب نے چند بارنہایت عاجزی سے سوال کیا۔ "مم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟"

عبدالملک ہر باریمی جواب دیتا ۔''فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ے''۔

آباد کناروں سے آٹھ کوں دورنگل جانے کے بعد طاہرنے کشتی میں پڑے ہوئے پھروں میں سے ایک اٹھا کرمہلب اوراس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا ۔''تم جانتے ہو یہ پھرکس کام آتے ہیں؟''

مہلب بلبلا اٹھا۔''ہیں ہیں ،یے تلم ہے خدا کے لیے مجھ پررحم کرو!'' طاہر قشمور کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں حضرت! آپ ہی بتائے ، بھلا بیسوال یو چھناظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پھر کس کام آتے ہیں؟ ''میں اس کا مطلب نہیں سمجھا''۔

عبدالملک نے کہا۔''' بیموٹی عقل کے آدمی ہیں،ان سے ایسے سوالات نہ یو چھئے ۔

قشمور نے غصے ہے کا نیتے ہوئے کہا۔"تم نے میرے ساتھ بہا دروں کی طرح مقابلہ کرنے کاوعدہ کیا تھا؟''

طاہر نے کہا۔ ''میرے دل میں بہا دری کے لیے عزت ہے اور میں عبدالملک
کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گتا خی سے پیش نہ آئے اوراس کے ساتھ ہی
مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بر دلوں کی اعانت نہ کریں گے ۔ میں آپ سے چند
سوالات بوچھتا ہوں 'نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش
کرتا ہوں ۔''

قشمورنے کہا۔''لیکن میں صرف سیاہی ہوں!''

''میرامقدمہ کوئی پیجیدہ نہیں۔ایک دفعہ ایک شخص نے میری کمر کے ساتھ پھر بندھوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا ،اگر وہ خض مجھے مل جائے تو اسے کیاسزا دوں؟'' قشمور نے کہا۔''اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو!'' طاہر نے کہا۔'' مجھے ایک بہا درسیا ہی سے بہی امید تھی۔ داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پھر یا ندھ دو!''

طاہر کے تین ساتھیوں نے داروغہ کو زبر دستی منہ کے بل لٹا دیا ۔اس نے مزاحمت کی کوشش کی ۔لیکن عبدالملک نے تلوار کی نوک اس کی گر دن پر رکھتے ہوئے کہا۔ 'مخبر دار!ا گرتم نے ذرابھی جنبش کی تو میں ذرج کرڈالوں گا!''

جب اس کی کمر کے ساتھ پھر ہا ندھا جا رہا تھاتو مہلب نے اٹھ کر دریا میں چھلا نگ لگانے کی کوشش کی لیکن طاہر نے ہا کیں ہاتھ سے اس کی کنیٹی پر ایک مکا رسید کیا اوروہ تورا کرکشتی میں گر بڑا۔ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے بیچھے ہے اس کے گلے میں رنہ ڈال کراہے پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔

تھوڑی دمر کی جدوجہد کے بعد ناظم شہرادرمہلب کی پیٹھ پربھی پتھر با ندھ دینے گئے ۔

مہلب،عبدالملک کی دھمکیوں کی پروانہ کرتے ہوئے چلا چلا کریہ کہہ رہاتھا کہ میرا پھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں،خداکے لیے مجھے حچوڑ دو، میں تمہیں ایک لا کھاشر فی دینے کے لیے تیارہوں!"

طاہر نے کہا۔ 'و منہیں منہیں ۔ قریباً آوھی اسلامی ونیا کی تباہی کے لیے یہ

معاوضه بهت تھوڑاہے!''

''میں تنہیں دولا کھ دیتا ہوں ۔ مجھے چھوڑ دو!''

طاہرنے کہا۔''لیکن اس رقم سے نو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بساسکتے!''

''میں تہمیں پانچ لا کھ دیتا ہوں ، اس سے زیادہ میر سے پاسٹہیں۔''
''لیکن تہمارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا۔ تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع
کرلی ؟ میر ہے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہدرہے ہو؟''
''نہیں ، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا۔ میر سے پاس پانچ لا کھا اشر فیاں اور
اتنی مالیت کے جواہرات بھی ہیں ، مجھے چھوڑ دو۔ میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے
لیے تنارہوں!''

"اس کا مطلب ہیہ ہے کہتم نے بغدا دے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے؟''

> ''نہیں۔خدا کی شم میں نے رشوت نہیں لی!'' ''نو پھر بید دولت کہاں سے آئی؟'' ''میں نے تا تا ریوں سے حاصل کی تھی!''

> > تفاي"

''جہاں تک مجھے معلوم ہے تا تا ریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا اور وہ ،وہ تھا جس نے چنگیز خان کوخوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا جوت دے دیا تھا۔جس نے وحید الدین کوقید کر کے زہر دے دیا تھا۔جس نے وحید الدین کوقید کر کے زہر دے دیا تھا۔جس نے وزیراعظم کوتل کیا تھا، جو خلیفہ مستنصر کے پاس تا تاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا

...... آخری چٹان .....حصہ دوئم .... نسیم حجازی .....

مہلب نے کہا۔''میں اپنے تمام جرائم کا قبال کرتا ہوں۔خداکے لیے مجھے معاف کرو۔میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔''

طاہر نے جواب دیا۔ 'میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باو جو د بغداد پر جو تابی آنے والی ہے ، وہ آکر رہے گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سرکے بالوں ہے بھی زیا دہ ہے لیکن بغداد کی تابی کے اسباب پیدا کرنے تمہارے سرکے بالوں سے بھی زیا دہ ہے لیکن بغداد کی تابی کے اسباب پیدا کرنے کرنے والے تم نہیں ، کوئی اور ہوگا تم کرنے تا تا ریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں ، کسی اور خاندان سے نہیں ، کسی اور خاندان سے نہوں گے !''

ناظم شہر نے کہا۔' دخمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا!''

طاہر نے کہا۔''نو پھرتمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہمیرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟''

''مجھے داروغہ نے بتایا تھا''۔

داروغہ نے کہا۔''برز دل مت بنو۔ ہمارے بغیر تمہارے دل اس دنیا میں کیسے گلےگا؟''

طاہرنے کہا۔''ابتم یہ فیصلہ کرلو کہ خود دریا میں کو دنا پسند کروگے! ہم تمہارے ہاتھ یا وَں پکڑ کر دریا میں بچینک دیں؟''

داروغہ نے کہا''ہم پراگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہوتو بیہ ہوسکتا ہے کہ تمیں ایک ساتھ کودنے کاموقع دو!''

طاہرنے کہا۔'' مجھے منظور ہے۔ میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردئی نہیں کرنا چاہتااور پھر بیپھر وزن میں اس پھر سے زیا دہ نہیں جس کابو جھا ٹھا کر میں نے دریاعبور کیا تھا۔''

ناظم نے کہا۔''لیکن ہم تیراکنہیں''۔

''نو اس صورت میں ہمیں تم کوزبر دئتی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھا نا پڑے گ عبد الملک! پہلے مہلب کی ہاری ہے۔''

داروغہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ 'اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو تمہارا ڈوب جانا لیتنی ہے۔اگر اکٹھے کو دونو میں تمہیں سہارا دینے کاوعدہ کرتا ہوں۔ یہ پھر بہت معمولی ہیں اور میں اس سے زیادہ بو جھا ٹھا کر دریا عبور کرسکتا ہوں ''

طاہراوراس کے ساتھی داروغہ کے اس ایٹار پرچیران تھے'' کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نجیف تھا تا ہم انھیں اطمینان تھا کہ اتنابو جھا ٹھا کرکوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچے سکے گا۔''

داروغہ نے کہا۔'' آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟'' طاہرنے کہا۔'' مجھے کوئی اعتراض ہیں۔''

داروغہاٹھ کرکشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا۔'' میں جا رہا ہوں اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ورنہ میں پیچھے مڑ کرنہیں دیکھوں گا۔''

ناظم اورمہلب حجٹ اٹھ کراس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کرکہا۔" اپنی گر دنیں میری بغل میں دے لو۔ میں تمہیں منجد ھارسے زکال دوں ........... آخری چٹان .....حصه دوئم .... نسیم حجازی ......

گااوراس کے بعدتہاری قسمت!"

ڈو بے کو تنکے کاسہارا۔ناظم اور مہلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپر دکر دی۔ عبدالملک نے طاہر کے کان میں کہا۔'' یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا۔ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا۔''

طاہرنے کہا۔'' مجھے معلوم ہے۔ایک تیراک اس قدر بے وقو ف نہیں ہوسکتا۔

"

تینوں تھوڑی دریتذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے۔ بالآخر طاہر کے ساتھیوں نے انھیں تلواروں سے ہائک کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا۔

## **(٣**)

آوهی رات کا چاندنمودار ہو چکا تھا۔ دونوں کشتیاں کنارے پرلگیں۔ طاہر نے اپنے دوساتھیوں کو دوسری گئیں ہے ہوئے بانچ اسپروں پر بہرہ وینے کے لیے کہا اوراس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق کشتیوں سے اتر کر کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوگئے۔

کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوگئے۔

اس کے بعد عبدالملک اور طاہر نے قشمور کوتلواروں کے بہرے میں کشتی سے اتاراجب ان کے ساتھیوں نے قشمور کے گردوائر ہ بنالیا تو طاہر نے اس کی چھنی ہوئی تلوارواپس وینے کا تھم ویا۔

عبدالملک نے طاہر کے کان میں کہا۔'' تیروں سے زخی ہونے کے بعد تہارا بہت ساخون ضائع ہو چکا ہے۔اس لیے مجھےاس سے تیج آزمائی کی اجازت دو۔'' ریاست نہ جی سے میں کیشاں سے سے تیج آزمائی کی اجازت دو۔''

طاہرنے جواب دیا۔صفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے بورا کرنا چاہتا ہوں ہتم میری فکرنہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔''

عبدالملک نے بہت اصرار کیاجہ وہ دنی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی ہجائے بلند آواز میں بحث کرنے گئے تو قشمور نے کہا۔ 'میرے مقابلے کے لیے تو میں ایسے خص کو سے آنا چاہیے تو میراہم پلے ہو۔ بدسمتی سے تم دونوں میں سے کوئی میراہم رہنے ہیں۔ تا ہم میں طاہر کرتر جیح دیتا ہوں۔''

طاہر نے عبدالملک کوا کیے طرف و کھیلتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا '' تیار ہوجا وُ!''

قشمورنے تلوارکوجنبش دیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔''میں تیارہوں، رات کی خاموثی میں تلواروں کی جھنکارسنائی دینے گئی تھوڑی دیر تیز وتند حملے کرنے

کے بعد قشمو رمغلوب ہو کر پیچھے بٹنے لگا۔

طاہرنے کہا۔''یانی میں کودنے کا ارادے سے پیچھے بٹنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تہم ہیں کے تہم میں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، بھا گنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا!''
دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا!''

قشمورنے کہا''نو تمہارے نز دیک میری سزاموت کے سوا کچھ ہیں؟'' طاہرنے کہا۔''تمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکاہے؟''

''ہاں اب میں بیمحسوں کرتا ہوں کہتمہارے زخموں کے متعلق میر اانداز ہ سیحے نہ تھا۔ میں نے عبدالملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے۔''

"تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔'' "وہ کیسے؟'' "ہتھیارڈال کر۔''

طاہر کو ذراڈ صیا ہوتا دیکھ کرفشمور نے اچا تک پنیتر ابد لا اوراس پر پے در پے کئ وار کر دیئے ۔ایک باراس کی تلوار ہوا میں سنسنا ہیٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزرگئی ۔ طاہر نے نیچے جھک کراپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچا تک ایک سیدھا وار کر دیا ۔فشمور تیورا کر زمین پر گرا ۔ طاہر کی تلوار اس کے پیٹ سے آریار ہو چکی تھی۔

طاہرنے جھک کراس کے دامن سے تلوار پو نچھتے ہوئے عبدالملک کی طرف دیکھااورکہا۔"اگریوتو بہ کرلیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتالیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کریہ خیال کیا کہ میں بے پرواہو گیاہوں!" عبدالملک نے کہا۔'' چلئے اب دریہورہی ہے۔ میر سے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کوہ ہیں رہنے دیں ۔ صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جا کیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کران کی سرگزشت ہو جھے گاہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔''

> طاہر نے سوال کیا۔" ہمارے کھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں؟" عبدالملک نے جواب دیا۔" کوئی آ دھکوئ کے فاصلے پڑ"۔ (مم)

عبدالملک کی ہدایات کے مطابق بغدا و سے اس کے چند دوست ایک ون قبل اس سرائے میں بنج بچلے تھے جہال وہ خوارزم شاہ کے ڈیڑ ھے سوسیا ہموں کو تھم را گیا تھا ۔عبدالملک کی بیوی اور دو بیج بھی جن میں سے ایک آٹھ سالہ لڑکا اور دوسری پانچ سالہ لڑک تھے۔ سالہ لڑک تھی، اس جگہ بیچ تھے۔

تیسرے دن شام کے وفت طاہراور عبدالملک بیں سواروں کے ساتھاں جگہ پہنچ گئے اور چو تھے دن علی الصباح اس قافلے نے ہندوستان کارخ کیا۔

چند دنوں کے بعد جب وہ جھوئی جھوئی پیاڑیوں میں گزرر ہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر کھوڑار و کااور شامل کے بلند پیاڑوں کی طرف و کیسے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنار ہے پیھروں کاوہ انبار و کمھر مہاتھا جس کے نیچے صفیہ وائی نیندسور ہی ایک ندی کے حبد الملک نے کھوڑا روک کر پچھ دیرای کا انتظار کیا اور بالآخر بولا۔" طاہر! کیاسوچ رہے ہو؟"

طاہرنے چونک کراس کی طرف ویکھا۔اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے

عبدالملك في مغموم لهج مين كها- 'حيلو! قافله دورجاچكا ب- "

طاہر نے کھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا۔''عبدالملک! میں سوچتا ہوں کہ بغداو سے اس درجہ مایوں ہونے میں ہم نے غلطی قونہیں کی؟''

عبدالملک نے جواب دیا۔ ' دخہیں ہمیر سے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی ہڑی تو قعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔''

''کیا میمکن ہے کہ وہ شہر جوصفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کرسَتا ہو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ؟''

''جسشپر میں مہلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں، اسے تباہی سے کوئی خبیں بچاستا مفید نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دنن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس برخدا کا قہر نا زل ہونے والا ہے۔''

''عبدالملك! ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رے؟''

''نہیں۔ ہم وہاں جارہے ہیں جہال ہمیں فرض بلارہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی سیجے خدمت کرسکیں گے ۔سلطان التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغدا وہیں ہم ابنا فرض پورا کر بیجے ہیں۔ جولوگ خودکش کا ارا دہ کر بیجے ہوں انھیں کوئی نہیں بیچا سنتا۔ جب ایک الیی قوم کو جوطوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر بیکی تھی، نوح علیا السام جیسے جلیل القدر پینجبر بھی تباہی سے نہ بیچا سکتا تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغدا دکوان کے راستے کے مہیب گڑھے دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے برمصر ہیں تو اس میں جمارا کیا قصور؟ فوارزم کے شہران کے سامنے ایک کر کے تباہ ہوئے لیکن قدرت کی طرف سے باربار تنہید کے باوجو وانھوں نے عبرت حاصل نہیں گی۔

اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پینی جی جیں جہاں سے آخیں اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں ۔جس بستی کے ہریا نچے آ دمیوں میں سے ایک غدار ہو، اسے نتاہی سے کون بچاستا ہے؟ ایک قوم کو نباہ کرنے کے لیے مہلب جیساایک آدمی کافی ہوتا ہے اور بغدا دمیں تو ہزاروں مہلب موجود ہیں۔''

طاہر نے کہا۔"بغداد کی تاہی کے آثار ستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ کمل ہو جا کیں گے ۔ بیس نے سنا ہے کہا سے شراب بحورتوں کے ناچ اور راگ کے سواکسی شراب بحورتوں کے ناچ اور راگ کے سواکسی شرعی کا شوق نہیں ۔ میر بے خیال بیس ایسے شخص کا خلیفہ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تاہی کے لئی ہوگا۔ وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گاوہ مہلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا۔''

**(a)** 

طاہراورعبدالملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کومعلوم نہ تھا کہوہ کہاں ہے۔ تا تا ری اس کی تلاش میں آذر بائیجان، قفقا زاور آرمینیا کا کونہ کونہ چھان چکے تھے۔

ان کی طرف سے ہار ہااس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ کیکن دنیا یہ مانے کے لیے تیار نہتھی ۔

وفت گزرتا گیا۔طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنٹی چکا تھا، ونیا کی کوئی نعمت الیں نیتھی جواسے میسر نیتھی۔ثریا کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کوخلد ہریں بنانے کے لیے کا فی تھی۔ بڑھا ہے میں اس کے تین بیٹے تیجے زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام بیدا کر چکے تھے۔ ٹریا کا بھائی اسامیل تجارت کے میدان میں نام بیدا کر چکے تھے۔ ٹریا کا بھائی اسامیل تجارت کے میدان میں نام بیدا کر چکا تھا۔عبدالملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور

اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گز ارر ہے تھے۔

دہلی میں ہزاروں افرادا سے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگ قابل رشک تھی لیکن طاہر کواکٹ خلش ہمیشہ بے چین رکھتی اور یہ بغدا دکی یا تھی۔ ماضی کا غباراس کی نگاہوں سے بغداد کواد مجھل نہ کرسکا۔

وہلی میں بیندرہ سال فوجی اور سیاسی خد مات سرانجام دینے کے بعدوہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھااور عبدالملک ہرمیدان میں اس کا ساتھ وینے کاعزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیرمسلموں کوخدا کے دین کی وعوت وینے کے بعد انھیں ایک رو حانی تسکین حاصل ہوتی لیکن جب بھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقرم کرتے ہوئے طاہر کو بغدا و کا خیال آتا تو وہ جلدی ہے تقریر ختم کر کے کسی گوشتہ تنهائی میں جا بیٹھتااور پہروں سوچتار ہتا۔وہ بارباراینے ول میں کہتا۔" کاش! میں اس شہر کو تباہی ہے بیجا سَتا! "وہ اینے آپ کو کوستا۔عبدالملک آ کراہے تسلی ویتا اور کہتا۔"طاہر! تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ بڑھ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے باس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔اب بغدا د کے متعلق سوینے سے کوئی فا کدہ نہیں۔ بغدا دکی زمین بجر تھی ،اس لیے وہاں تم نیکی کا جج ندا گاسکے ۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے ، پہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا

''تم درست کہتے ہو!''طاہر ہیہ کہہ کراٹھتااور پھرابنا کام شروع کر دیتا۔ (۲)

ا ٹھائیس برس گزر گئے اوران اٹھائیس برسوں میں زمانہ کی بار کروٹیس بدل چکا

تھا۔۔۔۔۔ایران میں چگیز خان کا بوتا ہلاکو خان حکر ان تھا اور بغدا و میں مستعصم کی خلافت کا تیسرا سال تھا۔تا تاری بغدا و پر حملے کی تیاریاں کررہے تھے۔خلیفہ کے وزیر ابن علقمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو بیہ مشورہ ویا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں تین لاکھوڑ کی کیا ضرورت ہے۔ بیٹرزانے پرایک غیر ضروری ہو جھ ہے۔ چنا نچہ بغدا و میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باتی تمام فوج کو وائی رخصت وی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علمائے وین کی بیرحالت تھی کہ ان کے مناظر سے اب ختم ہونے کا نام بی نہیں لیتے۔ شیعہ بن کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔

شہر کے امراء میں حکومت کے شخواہ داروں کی نسبت نا نا ریوں سے اپنے شمیر اورقوم کی عزت کی تیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی ۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اوراس کی مند کے سامنے تورثیں رقص کر رہی تھیں ۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب بھٹے چکا ہے ۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اوراس کی سفید قباپ دھے رہے گئے ۔ کا جام چھوٹ گیا اوراس کی سفید قباپ دھے رہے گئے ۔

ہلاکو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا اور بغدا دینے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینواکی واستانیں چھے ہین ۔

بیں لاکھانیا نول میں سے صرف چارلا کھانیان اپنی جانیں بچاکر بھاگئے
میں کامیاب ہوئے۔ وجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں ،
درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شعلے آسان سے ہاتیں کررہے تھے۔شہر کے وہ
کہنڈشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنارہے تھے۔وہ امراء اور علماء جو
برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا چاہتے تھے اوروہ خلیفہ جس نے مند بر

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

| ای | م حدا | نسب | دوئم | حصه | ی حثان  | آخر                                          |
|----|-------|-----|------|-----|---------|----------------------------------------------|
|    | · ·   |     |      |     | <u></u> | <b>,                                    </b> |

بیٹھ کر خداکے دین کانداق اڑایا تھا، بڑے بڑے فیمتی تنحا کف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے کیکن کسی کوزندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔

ختم شد\_\_\_\_\_.The End\_\_\_\_\_

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com